



- و خنده پیثانی سے ملناست ہے
  - و صور الله كي آخري وميتين
    - ٥ يەدنياكىلىتاشك
      - نياكى حقيقت
    - و بحلبيداكين-

- نيك بختى كى تين علامتين
- و جمعة الوراع ي شرع حيثيت
- و عيدالفطر- ايك اسلامي تهوار
  - و جنانے کے آداب
  - و پھنکنے کے آداب

مِمَامُلِالْلِلْمُالِمُ

علاق



## URB PROTO PLANT

خطاب کے حضرت مولانا محمد تھی عنمانی صاحب مرظلیم منطور تربیب کے جولائی سلان کلئے مامیح میں معاجب متابع کارنے اشاعت کے عیمان مامیح میں میں اسلامک پیلشرز باہتمام کے عیمان اسلامک پیلشرز کے حیمان اسلامک پیلشرز کے حیمان اسلامک پیلشرز کے حیمان اسلامک کے حیمان کے کیمان کے حیمان کے کو میران کے کانگر کے کانگر کی کانگر کے کانگر کے کہا کے حیمان کے کہا کے کیا کے کانگر کے کہا کے کہا کے کانگر کے کہا کے کانگر کے کہا کہا کے کہا کے ک

- 😸 میمن اسلاک بیلشرز، ۱۸۸/۱، لیانت آباد، کراچی ۱۹.
  - وارالاشاعت، اردو بإزار، كراجي
    - مكتبه دارالعلوم كراچيس
  - ادارة المعارف، دارالعلوم كراجيم،
  - 🔊 💎 آنب حاندمظیری گلشن اقبال ، کراچی
    - اقال بكسينة سدركراجي

## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ عَ

## بيش لفظ

ينتخ الاسلام حضرت مولانامفتى محمد تقى عثمانى صاحب ظلهم العالى

الحمدالله وكفي، وسلام على عباده الذين اصطفى ـ امابعدا

اپنے بعض بزرگوں کے ارشاد کی تقیل میں احترکی سال سے جعد کے روز عصر کے بعد جامع مجد البیت المکرم گلشن اقبال کراچی میں اھپنے اور سننے والوں کے فائدے کے لئے بچھ دین کی باتیں کیا کرتا ہے۔ اس مجلس میں ہر طبقہ خیال کے حضرابت اور خوا تین شریک ہوتے ہیں ، الحمد للنداحقر کو ذاتی طور پر بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے اور بفضلہ تعالی سامعین بھی فائدہ محسوس کرتے ہیں ۔ اللہ تعالی اس سلسلے کو ہم سب کی اصلاح کا ذریعہ بنا کیں ۔ آ مین ۔

احقر کے معاون خصوصی مولانا عبداللہ میمن صاحب سلمہ نے میچھ عرصے سے احقر کے ان بیاتات کو نبیپ ریکارڈ کے ذریعے معاون خیر کے ان کے کیسٹ تیار کرنے اور الاقر کے ان کے کیسٹ تیار کرنے اور ان کی نشر واشاعت کا اہتمام کیا، جس کے بارے میں دوستوں سے معلوم ہوا کہ بفضلہ تعالی ان سے بھی مسلمانوں کو قائدہ پہنچ رہا ہے۔

ان کیسٹوں کی تعداداب غالباً سوستے زائد ہوگئی ہے۔ انہی ہیں سے پیجھ کیسٹوں کی تقاریر مولانا عبداللہ میمن صاحب سلمہ نے قلمبند بھی فرمالیں اور ان کو چھونے جھونے جھونے کی تقاریر کا ایک مجموعہ ''اصلاحی جھونے کتا بچوں کی شکل میں شائع کیا۔ اب وہ ان تقاریر کا ایک مجموعہ ''اصلاحی

خطبات' کے نام ہے شائع کرر ہے ہیں۔

ان میں سے بعض تقاریر پر احقرنے نظر تانی بھی کی ہے۔ اور مولانا موسوف نے ان پر ایک مفید کام میہ بھی کیا ہے کہ تقاریر میں جو احادیث آئی ہیں، ان کی تخریج کرکے ان کے حوالے بھی درج کر دیئے ہیں، اور اس طرح ان کی افادیت بڑھ گئی ہے۔

اس کتاب کے مطابعے کے وقت یہ بات ذہن میں رہی جائے کہ یہ کوئی یا قاعدہ تھنیف نہیں ہے، بلکہ تقریروں کی تخیص ہے جوکیسٹوں کی مدو سے تیار کی حمیٰ ہے، للبندا اس کا اسلوب تحریری نہیں، بلکہ خطابی ہے۔ اگر کسی مسلمان کو ان باتوں سے فائدہ پہنچے تو یہ حض اللہ تعالی کا کرم ہے، جس پر اللہ تعالی کا شکر اوا کرتا جائے ، اور اگر کوئی بات فیر مفید ہے، تو وہ یقیعاً احقر کی کسی فلطی یا کوتا ہی کی وجہ ہے ہے۔ لیکن الحمد للہ ان بیانات کا مقصد تقریر برائے تقریر نہیں، بلکہ سب سے پہلے اسے آپ کو اور بھر سامعین کوا بی اصلاح کی طرف متوجہ کرتا ہے۔

نه به حرف ساخت سرخوشم، نه به نقش بسته مشوشم نفسے بیاد تومی زنم، چه عبارت وجه معانیم

الله تعالی این فضل و کرم سے ان خطبات کوخود احتر کی اور تمام قار کمن کی اصلاح کا ذرایعہ بتا کمیں ، اور بیام سب کے لئے ذخیرہ آخرت ثابت ہوں ۔ الله تعالی سے مزید دعا ہے۔ کہ وہ ان خطبات کے مرجب اور ناشر کو بھی اس خدمت کا بہترین صله عطافر ما کمیں۔ آمین۔

محمد تعقی عثباتی وارالعلوم کراچی۱۳

### بِسَمِ اللَّهِ الرَّحَمَرِيِ الرَّحِيَمِ \*

# عرضِ ناشِر

الحمد الله "اصلاحی خطبات" کی بارہویں جلد آپ تک پہنچانے کی ہم سعادت عاصل کر رہے ہیں۔ محیارہویں جلد کی متبولیت اور افا دیت کے بعد مختلف حضرات کی طرف سے بارہویں جلد کو جلد از جلد شائع کرنے کا شدید تقاضہ ہوا، اور اب الحمد لله ، ون دات کی محنت اور کوشش کے بیچے میں صرف ایک سال کے عرصہ میں بیجلد تیار ہوکر سامنے آگی اس جلد کی تیاری میں برادر کرم جناب مولا تا عبد الله میمن صاحب نے اپنی دوسری معروفیات کے ساتھ ساتھ اس کام کے لئے اپنا قیمتی وقت نکالا ، اور دن رات کی انتخابی مولا تا کی محت اور کوشش کرکے بارہویں جلد کے لئے مواد تیار کیا ، الله تعالی ان کی صحت اور تو نی عطا قرمائے۔ اور مزید آگے کام جاری رکھنے کی ہمت اور تو نی عطا فرمائے۔ اور مزید آگے کام جاری رکھنے کی ہمت اور تو نی عطا فرمائے۔ اور مزید آگے کام جاری رکھنے کی ہمت اور تو نی عطا فرمائے۔ اور مزید آگے کام جاری رکھنے کی ہمت اور تو نی عطا

ہم جامعہ دارلعلوم کراچی کے استاد حدیث جناب مولانا محود اشرف عنائی ماحب مظلہم اورمولانا راحت علی ہاشمی صاحب مظلہم کے ہمی شکر گزار ہیں جنہوں نے اپنا قیمتی وفت نکال کر اس پر نظر ٹائی فرمائی اور مفید مشورے دیہے، اللہ تعالی و نیا و آخرت میں ان حضرات کواجر جزیل عطافر مائے۔ آئین۔

تمام قارئین سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالی اس سلط کو مزید آھے جاری رکھنے کی ہمت اور تو فیق عطا فرمائے۔ اور اس کے لئے وسائل اور اسباب میں آسانی پیدا فرما دے۔ اور اس کام کو اخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ولی اللہ میمن سلامی پہلشرز میمن اسلامک پہلشرز

| . <del>[</del> |                                |  |  |
|----------------|--------------------------------|--|--|
|                | فهرست مضامین                   |  |  |
| صنحه           | عنوان                          |  |  |
|                | نیک شبختی کی تین علامتیں       |  |  |
| _17A           | پېلی چیز کشاده گھر             |  |  |
| _FA            | وضو کے بعد کی وعا              |  |  |
| _r9            | انسان کا اینا گھر ہو           |  |  |
| _r-            | ہرعضو دھونے کی علیحدہ دعا      |  |  |
| _p~p~          | بياجيمي دعائميں ہيں            |  |  |
|                | مستون دعائيں                   |  |  |
| -۳۵            | دونوں دعاؤں میں فرق کرنا جا ہے |  |  |
|                | اصل چز" برکت" ہے               |  |  |
| 7              | پیید بذات خودراحت کی چیزنبیں   |  |  |
| -274           | عبرت ناك واقعه                 |  |  |
| _17/2          | روپے ہے راحت نہیں خریدی جائنتی |  |  |
|                | خراب پییه کام نہیں آتا         |  |  |
| _=4            | مالدار طیقہ زیادہ پریشان ہے    |  |  |
| -140           | بر کت جہیں تو مال بیکار ہے     |  |  |

| صنۍ 🏻 | عتوان                                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| - 64  | ممری کشادگی ما تگنے کی چیز ہے                                                     |
| _~,   | ° نیک پژوی ' عظیم نعمت                                                            |
| _~~   | حضرت ابوحمزه كا واقعه                                                             |
| _~~   | خوشکوارسواری عظیم نعمت                                                            |
| _~~   | تنين چيزول مين نحوست                                                              |
| -144  | مکان میں نحوست کا مطلب                                                            |
| _~~   | سواری میں تحوست                                                                   |
| _~    | ا مجھی بیوی دنیا کی جنّت<br>س                                                     |
| -64   | بڑے پڑوی سے پناہ مانگنا                                                           |
| _^~   | بیرخاتون چېخی ہے۔<br>مید حنت                                                      |
| -44   | سیخاتون میسی ہے<br>حبتر ب                                                         |
| _179  | جہتمی ہونے کی وجہ<br>میں جبتم میں میں از را                                       |
| _0.   | یہ زبان جہنم میں ڈالنے والی ہے<br>نفلی عمیا دانت گنا ہوں کے عذاب سے نہیں بچاسکتیں |
| _01   | ی حیادات مناہوں ہے عداب سے بین بچا یں<br>زبان کی حفاظت کریں                       |
| _01   | ربان کی معاصف کریں<br>مفتی اعظم کا بیواؤں کی خدمت کرنا                            |
| _ar   | م مسی کومنه برخبیں حجمثلا تا جا ہے<br>مسی کومنه برخبیں حجمثلا تا جا ہے            |

|      | ( q ) <del> </del>                   |
|------|--------------------------------------|
| سنح  | عثوال .                              |
| -05  | حقیقی مسلمان کون ؟                   |
| _66  | پڑوس کی بحری کا روٹی کھاجا نا        |
| _00_ | روقی کی دجہ سے پڑوی کو تکلیف مت دینا |
| ۲۵۔  | ہم اس روٹی کی قدر کیا جانیں          |
| _6∠  | ایسا پر وی جشت میں نہیں جائے گا      |
| 6^   | ایک نومسلم انگریز کا دا قعه          |
| _09  | میر وس کے ہدیدی قدر کرنی جاہیئے      |
| -4•  | يبودى پروى كو كوشت كامديد            |
| -41  | پڑوی کے ساتھ حسن سلوک                |
|      | جمعة الوداع كى شرعى حيثيت            |
| _44  | ميادك مهيينه                         |
| _44  | آخری جعداور خاص تصورات               |
| _44  | حمعة الوداع كوئى تهوارتبيس           |
| _44  | بيآ خرى جعه زياده قابل قدر ہے        |
| _YA  | حمعة الوداع اورجذب شكر               |
| _79. | عَاقلِ بِتدونِ كا حال                |
| _44  | نمازروز ہے کی نافقدری مت کرو         |

| 1.  |                                                                                          |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| صفح | عنوان                                                                                    |  |
| 4•  | سجدہ کی تو فیق عظیم نعمت ہے                                                              |  |
|     | آج کا دن ڈرنے کا دن بھی ہے                                                               |  |
| _25 | تقن دعاؤل پرتمن مرتبه آمین                                                               |  |
| -4" | ان دعاؤں کی اہمیت کے اسباب                                                               |  |
| -44 | والدین کی خدمہ ہے کر کے جنت حاصل مذکرنا                                                  |  |
| _2~ | حضور المنكامان كر درودشريف نه پژهنا                                                      |  |
|     | درود پڑھنے میں بخل ندکریں<br>میں میں میں ایک میں ایک |  |
| _24 | رمضان کرر مانے کے یا دجود مغفرت نہ ہوتا ۔                                                |  |
| _24 | مغفرت کے بہانے<br>سام اللہ جھی س                                                         |  |
|     | الله تعالیٰ ہے احیمی امید رکھو<br>عرص معمل کی مذابع                                      |  |
| _4^ | عیدگاه میں سب کی مختمرت فرما تا<br>ورند تو فیق کیوں ویتے ؟                               |  |
| 4   | ورنہ تو یک بیوں و ہے ؟<br>عید کے دن ممنا ہوں میں اضاقہ                                   |  |
| -^- | حیدے دن حاہوں یں اصافہ<br>مسلمانوں کی عیداقوام عالم سے زانی ہے                           |  |
| _^* | عید کی خوشی کامستحق کون؟<br>عید کی خوشی کامستحق کون؟                                     |  |
|     |                                                                                          |  |
|     | <u> </u>                                                                                 |  |
|     |                                                                                          |  |

|      | (1)                                                |  |
|------|----------------------------------------------------|--|
| منحه | عتوان                                              |  |
|      | عيدالفطرايك اسلامي تنهوار                          |  |
| -^4  | روزه دار کے لئے دوخوشیاں                           |  |
| _^4  | ا فطار کے وقت خوشی                                 |  |
| _^^* | اسلام تبوار دومرے قدابب كتبوارول سے فتلف ب         |  |
| _^9  | اسلامی تہوار ماضی کے واقعہ ہے وابستہ نہیں          |  |
| _9+  | ب <sup>ور</sup> عیدالفطر'' روز ول کی پنجیل پرانعام |  |
| _9+  | '' عبدالانتی'' مج کی تحیل پرانعام                  |  |
| _91  | عيد كا دن" يوم الجائزة" ہے                         |  |
| _97  | انسان کی تخلیق پرفرشتوں سے اعتراض کا جواب          |  |
| _91" | آج بیں ان سب کی مغفرت کردونگا                      |  |
| _qr  | عیدگاه میں تمباز اداکی جائے                        |  |
| _90  | البينة اعمال يرنظرمت كرو                           |  |
| _90  | ان کے فضل سے امیدر کھو                             |  |
| _94  | حعنرت جنید بغدادی کا ارشا و                        |  |
| _92  | عمل کتے بغیرامید با ندھناغلطی ہے                   |  |
| _9^  | آ کنده بھی اس دل کوصاف رکھنا                       |  |
| ۸ور  | . خلاصہ<br>ن                                       |  |

| عنوان صفی الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | (IY) <del></del>                                                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|--|
| جنازے کے پیچھے چلنے کا حکم مردوں کیلئے ہے جنازے کے پیچھے چلنے کی فضیلت جنازے کے پیچھے چلنے کی فضیلت جنازے میں شرکت کے وقت نیت کیا ہو؟ جنازے کے ساتھ چلتے وقت کلمہ شہادت پڑھتا جنازہ اٹھاتے وقت موت کا مراقبر کریں جنازہ اٹھاتے وقت موت کا مراقبر کریں جنازے کو کندھادے کا طریقہ جنازے کو کندھادے کا طریقہ جنازے کو کندھادے کا طریقہ جنازے کو تیز قدم ہے لے کر چلنا جنازہ زمین پررکھنے تک کھڑے رہنا جنازہ زمین پررکھنے تک کھڑے رہنا جنازہ زمین پررکھنے تک کھڑے رہنا اسلامی الفاظ اور اصطلاعات سے ناواقفی کا جیجہ اسلامی اصطلاحات سے ناواقفی کا جیجہ بین تہیں آئی آئی تیجہ میں تہیں تہیں تہیں تی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | صغح   | عنوان                                                                      |  |
| جازے کے پیچے چے 8 م مردوں ہے جے ج<br>جازے کے پیچے چلے کی فضیلت<br>جازے کے ساتھ چلتے وقت کی شخصا دت پڑھتا<br>جازہ اٹھاتے وقت موت کا مراقبہ کریں<br>جازے کو آئے نہ چلیں<br>جازے کو کندھا دینے کا طریقہ<br>جازے کو تیز قدم ہے لے کر چلنا<br>جازہ زمین پرر کھنے تک کھڑے رہنا<br>اسلامی الفاظ اور اصطلاحات ہے ناواتھی<br>اسلامی اصطلاحات ہے ناواتھی کا میتے جہ<br>اسلامی اصطلاحات ہے ناواتھی کا میتے جہ<br>اگریزی الفاظ کا رواج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ب     | جنازے کے آواب اور جھنگنے کے آواب                                           |  |
| جنازے کے پیچنے چلنے کی فضیلت جنازے میں شرکت کے وقت نیت کیا ہو؟ جنازے کے ساتھ چلنے وقت نیت کیا ہو؟ جنازہ اٹھاتے وقت موت کا مراقبر کریں جنازہ اٹھاتے وقت موت کا مراقبر کریں جنازہ کے آئے نہ چلیں جنازے کو کندھا دینے کا طریقہ جنازے کو کندھا دینے کا طریقہ جنازہ زمین پر کھنے تک کھڑے رہنا اسلامی الفاظ اور اصطلاحات سے ناواقعی اسلامی الفاظ اور اصطلاحات سے ناواقعی اسلامی اصطلاحات سے ناواقعی کا ختیجہ اسلامی اصطلاحات سے ناواقعی کا ختیجہ اسلامی اصطلاحات سے ناواقعی کا ختیجہ اسلامی اصطلاحات آن "مجھ میں نہیں آئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _1+1~ | جنازے کے پیچھے چلنے کا تھم مردوں کیلئے ہے                                  |  |
| بنازے کے ساتھ چلتے وقت کلمہ شہاوت پڑھنا         جناز وا ٹھاتے وقت موت کا مراقبہ کریں         جنازے کو آئے نے چلیں         جنازے کو کندھا دینے کا طریقہ         جنازے کو کندھا دینے کا طریقہ         جنازے کو تیز قدم ہے لے کر چلنا         جنازہ زیمین پر کھنے تک کھڑے دہتا         جنازہ زیمین پر کھنے تک کھڑے دہتا         اسلامی الفاظ اور اصطلاعات ہے ناواتھی         اسلامی اصطلاحات ہے ناواتھی کا نتیجہ         اسلامی الفاظ کا رواج         آگریزی الفاظ کا رواج         آج '' معارف القرآن' ' سمجھ بیں نہیں آئی         آتے '' معارف القرآن' ' سمجھ بیں نہیں آئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -1+4  | 1                                                                          |  |
| جنازہ اٹھاتے وقت موت کا مراقبہ کریں<br>جنازے کے آئے نہ چلیں<br>جنازے کو کندھا دینے کا طریقہ<br>جنازے کو تیز قدم سے لے کر چلنا<br>جنازہ زبین پرر کھنے تک کھڑ ہے رہنا<br>اسلامی الفاظ اور اصطلاعات سے ناواقعی<br>اسلامی اصطلاعات سے ناواقعی کا متیجہ<br>اسلامی اصطلاعات سے ناواقعی کا متیجہ<br>اسلامی الفاظ کا رواج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _1+4  | جنازے میں شرکت کے وقت نیت کیا ہو؟                                          |  |
| جانے ہے آئے نے چلیں         جانے ہے کو گذھا و ہے کا طریقہ         جانے ہے کو گذھا و ہے کا طریقہ         جانے ہے کو تین میں ہے لے کر چلنا         جانے ہی نے رکھتے تک کھڑے رہنا         جانے ہی نے رکھتے تک کھڑے ہے دہنا         اسلامی الفاظ اور اصطلاعات ہے ناواقعی کا متج ہے اواقعی کا متج ہے اواقعی کا متج ہے اواقعی کا متج ہے آگرین ی الفاظ کا روائے         آگرین کی الفاظ کا روائے         آئے '' معارف القرآن' 'مجھ میں نہیں آئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1•7   | جنازے کے ساتھ چلتے وقت کلمہ شہاوت پڑھنا                                    |  |
| جنازے کو کندھا دینے کا طریقہ جنازے کو تیز قدم سے لے کر چلنا جناز در بین پر کھنے تک کھڑے دہنا  ہناز ہ زبین پر کھنے تک کھڑے دہنا  اسلامی الفاظ اور اصطلاعات سے ناواتھی  اسلامی اصطلاحات سے ناواتھی  اسلامی اصطلاحات سے ناواتھی کا متجبہ  اسلامی اصطلاحات سے ناواتھی کا متجبہ نے ناواتھی کا متجبہ نے ناواتھی کا متجبہ نے ناواتھی کا متجبہ نے ناواتھی کا ناواتھی کا متجبہ نے ناواتھی کا متجبہ نے ناواتھی کا متحبہ نے ناواتھی کے ناواتھی کا متحبہ نے ناواتھی کا متحبہ نے ناواتھی کے ناواتھی کے ناواتھی کے ناواتھی کے ناواتھی کے ناواتھی کی ناواتھی کے ناواتھی کا متحبہ نے ناواتھی کے ناواتھی ک | _1-4  | جناز ہ اٹھاتے وقت موت کا مراقبہ کریں                                       |  |
| جارے و عرف اور ہے ہوئا۔  جازے کو تیز قدم ہے لے کر چلنا  ہنازہ زبین پررکھنے تک کھڑے رہنا  اسلامی الفاظ اور اصطلاحات ہے ناواقفی  اسلامی اصطلاحات ہے ناواقفی کا نتیجہ  اسلامی اصطلاحات ہے ناواقفی کا نتیجہ  اسلامی اصطلاحات ہے ناواقبی کا نتیجہ نے ناواقبی کا نتیجہ نیاز ناز ناز ناز ناز ناز ناز ناز ناز ناز ن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _1-^  | جنازے کے آ گے نہ چلیں                                                      |  |
| جازہ زبین پررکھنے تک کھڑے رہنا  -۱۱۰  اسلامی الفاظ اور اصطلاحات سے ناواتقی  اسلامی اصطلاحات سے ناواتقی کا نتیجہ  اسلامی اصطلاحات سے ناواتقی کا نتیجہ  اگریزی الفاظ کا رواج **  آگریزی الفاظ کا رواج **  آج "معارف القرآن" سمجھ میں نہیں آئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _1•A  | جنازے کو کندھا دینے کا طریقہ                                               |  |
| بارہ رہا ہیں پر رہے میں سر سے رہا ہوا ہوں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _1+9  | جنازے کو تیز قدم ہے لے کر چلنا                                             |  |
| اسلامی اصطلاحات ہے تاواقعی کا متیجہ<br>اسماری الفاظ کا رواج<br>آگرین کی الفاظ کا رواج<br>آج " معارف القرآن' سمجھ میں تہیں آتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _(1+  | جتاز ہ زمین پر ر <u>کھنے ت</u> ک کھڑے رہنا<br>-                            |  |
| الله الفاظ كارواج<br>آج "معارف القرآن" سمجھ میں تہیں آتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11+   | <del>_</del>                                                               |  |
| آج" معارف القرآن "سمجھ میں تہیں آتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -111  |                                                                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | i i                                                                        |  |
| المعيضنان سرمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                            |  |
| ا آن است ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | i i   | حجینکتے کے آ داب<br>میں اگر مستق کی میں میں میں میں میں میں میں میں میں می |  |
| جمای سی می علامت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _1115 | ا جمال می مست ہے                                                           |  |

| صفحه           | عنوان                                     |  |
|----------------|-------------------------------------------|--|
| _116"          | حضور الله کا عاجزی اورستی ہے پناہ ما تکنا |  |
| ۵۱۱_           | چھینک اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہے            |  |
| _117           | الله تعالیٰ کومت بھولو                    |  |
| _07            | بيسقت مرده ہوتی جارہی ہے                  |  |
| -112           | حیمنگنے والے کا جواب دینا داجب ہے         |  |
| ے ا <b>أ</b> ـ | البته واجب على الكفاية ہے                 |  |
| _11/           | فرض عين اور فرض كفائيه كالمطلب            |  |
| _!!^           | سقت على الكفاريه                          |  |
| _119           | بيمسلمان كاايك حق ہے                      |  |
| _119           | منتنى مرتبه جواب دينا حاسبخ               |  |
| _1174          | حضور ﷺ كا طرزعمل                          |  |
| -170           | په جواب دیتا کب داجب ہے؟                  |  |
| _111           | حضور ﷺ كا جواب ندوينا                     |  |
| _irr           | حیسینکنے والابھی دعا دے                   |  |
| _177           | ایک چھینک پرتین مرتبہ ذکر                 |  |
| _175           | کمزورارومظلوم کی مدوکرنا                  |  |
| _171           | مظلوم کی مددواجب ہے                       |  |
| ][             |                                           |  |

| صنح   | عنوان                                            |  |
|-------|--------------------------------------------------|--|
| _Irr  | ورندالله تعالى كاعذاب آجائيكا                    |  |
| _150  | عذاب کی مختلف شکلیں                              |  |
| _1175 | احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات                  |  |
| _110  | ایک عبرتناک واقعه                                |  |
| _124  | مسلمان کی مددکرنے کی فضیارت                      |  |
| _174  | ز بین والول پردخم کرو آسان والاتم پردخم کر بیگا  |  |
| _172  | فتم کھانے والے کی مدد کرنا                       |  |
|       | ندہ بیشانی سے ملناسقت ہے                         |  |
| _100  | خندہ بیشانی سے پیش آ ناخلق خدا کاحق ہے           |  |
| _187  | اس سقت نبوی ﷺ پر کا فروں کا اعتراض               |  |
| _1996 | ملن ساری کا نرالا انداز                          |  |
| ۲۳۲   | مفتی عظم پاکستان ہے یا عام را مجیرہ              |  |
| _1172 | مسجد نبوی علی عصر تباء کی طرف عامیانه جال        |  |
| _15%  | شايد مشكل ترين سقت ہو                            |  |
| _12-9 | مخلوق ہے محبّت کرتا، حقیقتا اللہ ہے محبت کرنا ہے |  |
|       | ا مول سے جب رہ، سیا، سد سے جب رہ ہے              |  |

| <del></del> | (14)                                                |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| صنحة        | عنوان                                               |
| _10%        | توراة میں اب بھی کتاب اللہ کا نور جھلکتا ہے         |
| اما ـ       | بائبل ہے قرآن تک                                    |
| _164        | آ پ ﷺ کی صفات توراۃ میں بھی موجود ہیں               |
| _100        | توراة كى عبرانى زبان مين آپ مليه السلام كى صفات     |
| اله.<br>الم | حدیث فدکورہ سے امام بخاری کی غرض                    |
| _162        | برائی کا جوابے سن سلوک ہے وینا                      |
| _167        | حضرت واكثر عبدالحي صاحب رحمة الله عليه كاعجيب واقعه |
| _114        | مولانا رفيع الدين صاحب رحمة الله عليه كاواقعه       |
| _16+        | آپ کی ساری سنتوں پر عمل ضروری ہے                    |
| _101        | الله تعالى كے نزد كيك پسند بده كھونث                |
| _161        | الله تبارک و تعالیٰ کے ہاں صابرین کا اجر            |
| _165        | عفووصبر كامثالي واقتعه                              |
| _100        | ہم میں اور صحابہ کرام میں فرق                       |
| [0.0        | ندکوره حدیث کا آخری تکڑا                            |
|             | حضور کھی آ خری وصیتیں                               |
| ٠٢١_        | مرض وفات میں لکھنے کے لئے تھال منگوانا              |
| 7141        | حضورا قدس صلی الله علیه وسلم کی آخری وصیتیں         |

| (IY)  |                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------|
| صنحا  | عنوان                                                 |
| ~141  | * حضرت عمر الصف ك لق كاغذ طلب كرتا                    |
| _17F  | •                                                     |
| _145  | •                                                     |
| _176  |                                                       |
| -l-16 |                                                       |
| -144  |                                                       |
| _17∠  | حضور صلی الله علیه وسلم کے تھم کی تھیل نہ کرنے کی دجہ |
| _174  | نيه به او بي ميس                                      |
| AFI_  | بورے دین کا خلاصہ                                     |
| _1YA  | نماز اور ماشحتوں کے حقوق کی اہمیت                     |
| _149  | آخرت میں نماز کے بارے میں سب سے پہلے سوال ہوگا        |
| _12+  | اجمالي توبه كاطريقه                                   |
| _1८+  | سابقه نمازون کا حساب                                  |
| -141  | فضاء عمری ادا کرنے کا طریقہ                           |
| _147  | نماز د <b>ل کے فد</b> ید کی وصیت<br>میں جات میں میں   |
| _121" | آج بی ہے ادائیگی شروع کر دو<br>سر میں میں             |
| -121  | آج كاكام كل برمت نلاؤ                                 |
|       | •                                                     |

| صفحہ       | عنوان                                                |
|------------|------------------------------------------------------|
| _140       | صحت اور قرصت كوغنيمت جانو                            |
| _160       | قضاء نمازوں کی ادائیکی میں سہولت                     |
| -124       | بیدار ہوتے بی پہلے نماز بجر اوا کرو                  |
| _1८८       | فجرك لئے بيدار ہونے كا انظام كرلو                    |
| _144       | ذکوٰ <del>ہ</del> کا پورا پورا حساب کرو              |
| _144       | زکوة کی ایمیت                                        |
| _1∠4       | غلام اور باند يون كاخيال ركھو                        |
| _1A+       | "مَامَلَكُتُ أَيْمَانُكُمُ" شِي آمَام ما تحت وافل بي |
| _/^+       | ما حجت ابناحق نبيس ما تك سكتا                        |
| -141       | نوكركو كمترمت تقور كرو                               |
| _1A1       | تم اورتمهارا توكروري عن برابرين                      |
| _1A7       | تمہارے تو کر تمہارے ہمائی ہیں                        |
| -IAP       | الله تعالی کوتم پرزیادہ تدرت حاصل ہے                 |
| _1AM       | بياحقانه خيال ہے                                     |
| _IAM       | زیاده مزادینے پر پکڑ ہوگی                            |
| <b>LVI</b> | حضور 🐯 کی تربیت کا انداز                             |
| _1^4       | ایک مرتبه کا دانعه                                   |
| i          |                                                      |

| (T   |                                          |
|------|------------------------------------------|
| صفحه | عنوان                                    |
| -14/ | حسن سلوک کے متبعے میں بھاڑ نہیں ہوتا     |
| -100 | حصرت ابوذ رغفاری ﷺ کو تنبیه              |
| _IA4 | حضرت صديق اكبر هظير كا غلام برياراض مونا |
| _19. | ماتمحتوں ہے تو ہین کا معاملہ نہ کرو      |
| _19+ | سیمغربی تہذیب کی لعنت ہے                 |
| _19• | ڈرائیور کے ساتھ سلوک                     |
|      | بيرد نيا تھيل تماشہ ہے                   |
| _197 | تمهيد                                    |
| _19∠ | بازیچهٔ اطفال ہے بید دنیا میرے آگے       |
| _197 | زندگی کے مختلف مراصل                     |
| _19人 | بېلامرطىه: ئےمقىدىكىل                    |
| _199 | د وسرا مرحله: با مقصد کھیل               |
| _199 | تمیسرامرحله: زیب و زینت کی فکر           |
| _r-+ | چوتھا مرحلہ: کیرئیر بنانے کی فکر         |
|      | پانچواں مرحلہ: دولت جمع کرنے کی فکر      |
|      | سابقه مرحله ہے بیزاری                    |

| سنۍ ا    | عثوان                             |
|----------|-----------------------------------|
|          | چیٹا مرطہ: آنکھیں بند ہونے کے بعد |
|          | دنیا کی زیمرگی کی مثال            |
| _404     | ماں کا پیداس کیلئے کا کتات ہے     |
| _4.4     | بيچ كوان باتول بريقين نبيس آئے گا |
| _5-0     | میہ خون میری غذا ہے               |
| _5.0     | ونیایس آنے کے بعد یقین آنا        |
| _r.y     | رفة رفة برچيز كى حقيقت كل جائے گ  |
| _5.4     | ایک پڑھیا کا واقعہ                |
| _٢•٨     | اس برهبیا کاقصورنہیں              |
| _14-9    | ہمارے د ماغ محدود کردیے گئے       |
| _r+9     | د نیاوی زندگی دھوکہ ہے            |
| _ri+     | حفزت مفتی صاحب ؓ کے بجین کا واقعہ |
| _r11     | وہاں پیھ چل جائے گا               |
| _111     | د نیا کی حقیقت پیش نظر رکھو       |
| _rir     | بيدنيا قيدخاند ہے                 |
| _114     | مؤمن کی خواہش جنّے میں پہنچنا ہے  |
| _110     | الله علاقات كاشوق                 |
| <u> </u> |                                   |

|        | (r·)                                  |
|--------|---------------------------------------|
| صفحہ   | عتوان                                 |
| _FI7   | المدللدوفت قریب آرہا ہے               |
| _111   | ترک د نیامقصودنہیں                    |
| _114   | د نیا دل و د ماغ پر سوار نه مهو       |
| _MZ    | ونیاضروری ہے، کیکن ہیت الخلاء کی طرح  |
| _114   | م حضرت فاروق اعظم رضي أيم وعا         |
| _119   | اس دنیا کوآخرت کا زینه بناؤ           |
| - ۲۲-  | حرام طریقے ہے دنیا حاصل تبیں کرونگا   |
| _rr+   | حرام کاموں میں استعال تہیں کروتگا     |
| _rri   | قارون کا کیا حال ہوا؟                 |
| _277   | حضرت سليمان عليه السلام كوتيمي ونياطي |
| -۲۲۳   | دونوں میں فرق                         |
| _277#  | زاوييم نگاه بدل بو                    |
| _+++(* | ز <b>اديةٍ نگاه بد</b> لنے كاطريقه    |
|        | کھاتے پر شکر ادا کرو                  |
|        | د نیا کی حقیقت                        |
| - ۲۳۰۱ | حقیقی زندگ                            |
| ٢٣٠    | قبرتك تين چيزيں جاتی ہيں              |

| <del></del> | (YI) <u></u>                                                         |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| صفحه        | عنوان                                                                |
| _٢٣٢        | مال اورعزیز وا قارب کام آنے والے نبیں                                |
| _+~~        | جنّت كا باغ ياجبتم كالمحمرها                                         |
| _444        | اس و نیا میں اپنا کو ئی نہیں                                         |
| _220        | جهنم کا ایک غوطه                                                     |
| _172        | جنّت کا ایک چکر                                                      |
| _rrA        | ۔<br>دنیا بےحقیقت چیز ہے                                             |
| _rrq        | دنیا کی حیثیت ایک یانی کا قطرہ ہے                                    |
| _٢/٠        | و نیا ایک مردار بکری کے بیچے کے مثل ہے                               |
| _ ۲۳۲       | اُ صدیباڑ کے برابر سوناخرج کردوں<br>اُ صدیباڑ کے برابر سوناخرج کردوں |
| _1441       | وه کم نصیب ہو نگے<br>۔                                               |
| _+~~        | وہ   میب ہوئے<br>ا حضور دیکھ کا تھم نہ ٹوٹے                          |
| _2776       | ورودها با مدر سے<br>صاحب ایمان جنت میں ضرور جائزگا                   |
| - ٢٣4       | می مب بیون برسین طروب بیا<br>مینا ہوں پر جراکت مت کرو                |
| - 474       | د نیامیں اس طرح رہو<br>- دنیامیں اس طرح رہو                          |
| -100        | و نیا ایک'' خوبصورت جزیرئے' کے مانند ہے                              |
| _100        | د نیاسفری ایک منزل ہے، گھرنہیں                                       |
| _roi        | د نیا کودل و د ماغ پر حاوی شہونے دو                                  |
| ror         | ول میں دنیا ہونے کی ایک علامت                                        |

| <del></del> |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| صنحه        | عنوان                                |
| _tot        | ایک سبق آ موز قصه                    |
| _ron        | ونیا کی محبت دل ہے نکالنے کا طریقہ   |
|             | سچی طلب پیدا کریں                    |
| _540        | حچیوٹے سے علم سیکھتا                 |
| _271        | علم احتیاج حابتا ہے۔                 |
| _ +4+       | حعترت مفتی اعظمٌ اور طلبِ علم        |
| _ ۲۲۳       | حعنرت مغتی اعظم کا قول زرین          |
| _۲74        | حضرت تعانوی کی مجلس کی برکات         |
| _540        | آگ ما تکنے کا واقعہ                  |
| _ ۲44       | طلب کی چنگار ی پیدا کرو۔             |
| _ ۲72       | درس کے دوران طلب کا مشاعدہ           |
| _ 442       | کلام میں تا ثیر من جانب اللہ ہوتی ہے |
| _274        | حضرت فغيل بن عياض كاواقعه            |
| _12+        | از ول خیز دیر دل ریز د               |
| _121        | مختصر حدیث کے ڈریعہ تھیجت            |
| -121        | يحمے چزیں                            |
| _147        | پېلی چیز، نعنول بحث و مباحثه         |

| صفحه   | عنوان                              |  |
|--------|------------------------------------|--|
| _127   | وفت کی قدر کرو                     |  |
| _121   | محوياتى محظيم نعرت                 |  |
| _626   | حشور مسلی الله علیه وسلم کی هیبحت  |  |
| _120   | محابة اور بزرگان دين كالحرز عمل    |  |
| _120   | اصلاح کا ایک واقعہ                 |  |
| -122   | آج کل کی پیری مریدی                |  |
| -144   | نه می بحث و مباحثه                 |  |
| _121   | فالتوعقل والي                      |  |
| _7∠9   | یزیدے فت کے بارے می سوال کا جواب   |  |
| -1/1   | سوالات کی کثرت ہے ممانعت           |  |
| ,_r/A• | احکام کی محکتوں کے بارے میں سوالات |  |
| _PA1   | ا یک مثال                          |  |
|        | بیان برختم قر آن کریم و دعا        |  |
| _114.4 | تمہيد                              |  |
| _114.4 | عظیم انعام ہےنوازا ہے              |  |
| _1749  | " تر اور کا" ایک بهترین عبادت      |  |
| _19+   | " سجدهٔ 'ایک عظیم نعمت             |  |

|         | (YP)                                    |
|---------|-----------------------------------------|
| صفحه    | عنوان                                   |
| _791    | " تماز " مؤمن کی معراج ہے               |
|         | اللهمیاں نے مجھے پیارکرلیا              |
|         | یہ پیٹانی ایک ہی چو کھٹ پرنگتی ہے       |
| _ ۲9 == | الله نعالي البيخ كلام كى تلاوت شفتے بيں |
| _ram    | ختم قرآن کے موقع پر دو کام کریں         |
| _rar    | عبادت ے استغفار ب                       |
| _۲9۵    | عبادت کاحق کون ادا کرسکتا ہے؟           |
| _ 190   | حضرت ابو بكرصديق فظائه كالمقوله         |
| -444    | عبادات رمضان پرشکر کرد                  |
| -196    | اپنی کوتا ہیوں پر استغفار کرو           |
| -492    | ان کی رحمت پرنظررتنی جاہمے              |
| _ ۲9.۸  | تبولیت دعا کے مواقع جمع بیں             |
| _199    | اہتمام سے دعا کریں                      |
| _199    | اجتماعی وعامجس جائز ہے                  |
| _٣••    | وعا ہے پہلے ورووشریف                    |
| _1-1-1  | عر بی د عا کیں                          |
| _ror    | اردو میں دعا تیں                        |
|         |                                         |



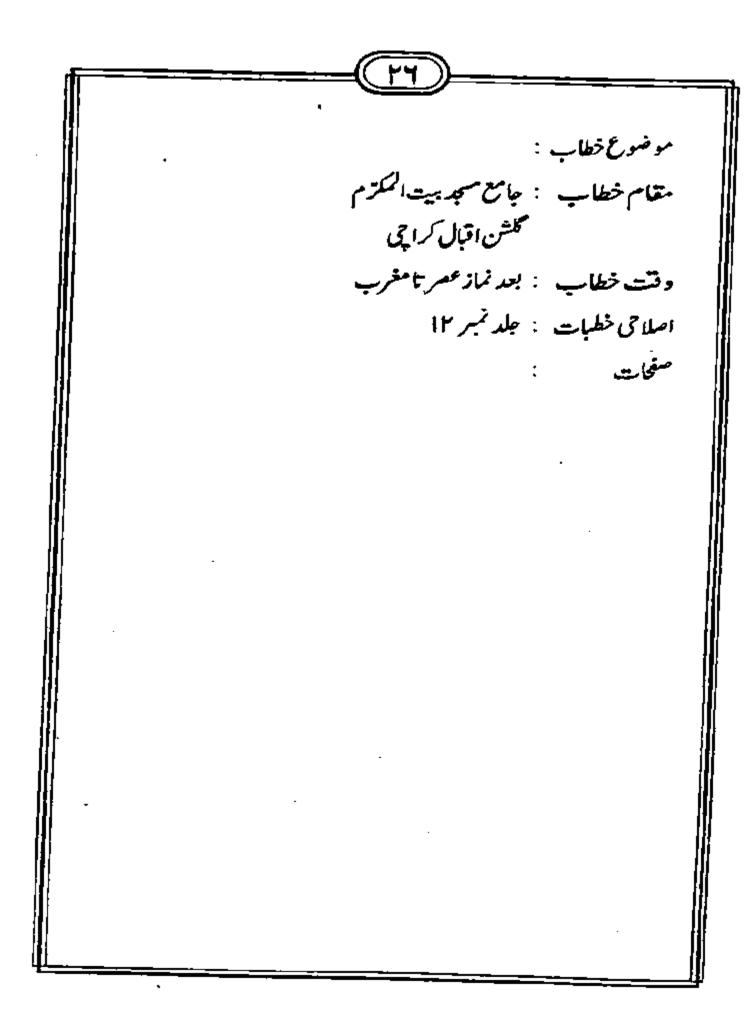

## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# نیک شبختی کی تنین علامتیں

الْحَمُدُ لِلّٰهِ نَحُمَدُهُ وَ نَسْتَعِينَهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نَوْمُ لِللّٰهِ مِنْ شُرُورٍ نُوْمِنُ بِهِ وَنَعُو كُلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورٍ النّٰهُ قَلا اللّٰهُ وَمِنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ قَلا اللّٰهُ وَمَنْ يُصُلِلُهُ فَلا هَادِى لَهُ وَنَشْهَدُانَ مُصَلَّلُ لَهُ وَمَنْ يُصُلِلُهُ فَلا هَادِى لَهُ وَنَشْهَدُانَ لَا إِللّٰهَ اللّٰهُ وَحَدَهُ لَا هَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُانَ لَا اللّٰهُ وَحَدَهُ لَا هَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُانَ مَسِيدَنَا وَمَولُلانا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ مَسِيدَنَا وَمَولُلانا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ مَسِيدَنَا وَنَبِيّنَا وَمَولُلانا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ مَسِيدَنَا وَمَولُلانا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ وَمَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصَحابِهِ وَمَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِينُما كَثِيرًا - أَمَّا بَعُدُا عَنَالَى عَنه وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِينُما كَثِيرًا - أَمَّا بَعُدُا عَنه عَن الله عبن عبدالحارث رضَى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: من عبدالحارث وسلم قال: من معادة المسلم المسكن الواسع والجار معادة المسلم المسكن الواسع والجار

#### الصالح والمركب الهنيئ

(منداحمر بن منبل: جسوم عه)

حضرت نافع بن عبدالحارث رضی الله تعالی عندروایت کرتے ہیں کہ نبی
کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مسلمان کی خوش نصیبی میں تمن چیزیں
خاص اہمیت رکھتی ہیں۔ یعنی یہ تمن چیزیں مسلمان کی خوش نصیبی کا حتہ ہیں۔
پہلی چیز: کشادہ مکان، دوسری چیز: نیک پڑوی، تیسری چیز: خوشگوارسواری۔ یہ
تین چیزیں مسلمان کی خوش نصیبی کا حقہ ہیں، کو یا کہ اگر کسی انسان کو یہ تمن
چیزیں میتر آ جا کیں تو یہ و نیا کی نعمتوں میں بوی عظیم نعمت ہیں۔
پہلی چیز: کشادہ گھر

حضوراقدس ملی الله علیه وسلم نے کھر کے سلسلے میں جس چیز کی تعریف فرمائی، وہ اس کی کشادگی اور وسعت ہے، گھر کی خوبصورتی، اس کی زیب و زینت، اور اس کی ٹیپ ٹاپ ایک فضول چیز ہے۔ اصل چیز مکان کی وسعت ہے، جس کی وجہ سے انسان تنگی محسوس نہ کر ہے اور آرام اور سکون کے ساتھ اس میں زندگی گزار سکے۔

وضو کے بعد کی دعا

چنانچہ وضو کے بعد جو دعا حضورصلی اللہ علیہ وسلم سے ٹابت ہے، وہ بیہ

ج:

### اَلْلَهُمَّ اغْفِرُلِیُ ذَنْیِی وَوَسِّعُ لِی فِی دَارِی وَبَارِکُ لِی فِی فِی وَوَسِّعُ لِی فِی وَارِی (کنزامهان مدید نیر۳۹۳۳)

اے اللہ ایرے کنا ہوں کو معاف فرما دیجئے اور یمیے کے میں وسعت
عطا فرمائے اور میرے رزق میں برکت عطاء فرمائے۔ کویا کہ وضو کے بعد
آپ تین چیزیں مانگا کرتے تھے، ان میں ہے ایک گنا ہوں کی معافی ہے، یہ
ایسی چیز ہے کہ اگر اللہ تعالی عطا فرما دیں تو بس آخرت سنورگی۔ لہذا پہلا سوال
آخرت کی دری کا فرمایا، اور دنیا میں اللہ تعالی ہے وو چیزیں مائٹیس، ایک کھر
کی کشادگی ، دوسرے رزق میں بھرت، اس ہمعلوم ہوا کہ آ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو کشادہ کھر پیند تھا۔

## انسان كااپنا گھر ہو

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محد شفیع صاحب رحمة الله علیہ فرا الله کرتے ہے کہ لوگ ونیا کی بہت می چیز وں کے پیچے دوڑتے ہیں اور لوگوں کی خواہش بیہ ہوتی ہے کہ آگر پیدل جائے تو فلاں چیز حاصل کرلیں اور فلاں چی حاصل کرلیں اور فلاں چی حاصل کرلیں ایکن دنیا می ضروریات میں جس چیز کی خاص اہمیت ہے اور جس چیز کی انسان کو فکر کرنی چاہئے وہ یہ ہے کہ انسان کا اپنا محمر ہو اور رہائش کے سلسلے میں وہ کسی کامخارج نہ ہو، اس کی کوشش انسان کو کرنی چاہئے ، اور اس مد سلسلے میں وہ کسی کامخارج نہ ہو، اس کی کوشش انسان کو کرنی چاہئے ، اور اس مد میں جو بیمیہ لگا وہ فیمانے لگ گیا، اور باتی فضولیات میں انسان جو پیجہ خرج کرتا

## ہے اس کا پچھے حاصل نہیں ۔ بہر حال ا<u>سکھر کی</u> وسعت ایک نعمت اور سعادت ہے جس كى حضور اقدس صلى الله عليه وسلم في وضوس وقت دعا فرمائي ..

ہرعضو دھونے کی علیجہ ہ دُ عا

یبال سے بات عرض کردول کہ وضو کے وقت عام طور پر پچھ وعائیں تشہور میں کہ فلاں عضو وحوتے وقت فلاں وعا ماتکی جائے، میہ وعائمیں بوی الحیمی میں ۔مثلاً جب کلی کرے تو مید دعا پڑھے۔

ٱللُّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى تِلاوَةٍ ذِكُركَ.. اے اللہ: اینے ذکر کی تلاوت کرنے پرمیری اعانت اور مدد قرما ۔

( کنزانعمال، مدیث تمبر۲۲۹۹۰)

اور جب ناک میں بانی ڈالے تو بیدد عایر ہے۔

ٱللُّهُمَّ لَانْحُو مِنِي رَائِحَةَ الْجَنَّةِ.

اے اللہ: مجھے جنّت کی خوشہو سے محروم نہ فر ماہیے۔

اور جب چبرہ وهوئے تو بیدد عایز ھے:

اَللَّهُمَّ بَيَضُ وَجُهِي يَوُمَ تَبُيَّضُ وُجُوهُ وَ تَسُودُ وُ جُودٌ .

ا ہے اللہ اِمیرا پررہ اس ون سفید کر دیجئے جس ون بہت سے چبرے سقید ہوں گے، اور بہت سے چبرے ساہ

(TI)

ہوں سے بعنی آخرت میں۔

(كنزالعمال الينا)

اور جب دایال ماته دهوے تو بدوعا بردھے:

ٱللَّهُمُّ أَعْطِينَ كِتَابِيْ بِيَمِيْتِيْ وَحَاسِبُنِيْ حِسَابًا يُسِيْراً.

اے اللہ: مجھے میرااعمال نامہ میرے دائے ہاتھ میں عطا فرمائے۔ کیونکہ جو نیک بندے ہیں، ان کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور میرا حساب نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور میرا حساب آسان فرماد یجے۔

(كنزالعال،ايناً)

اور جب بایال باتحدد حوے تو بید عاکرے:

اَللَّهُمَّ لَاتُعُطِنِيْ كِتَابِيْ بِشِمَالِيُ وَلَا مِنْ وَرَاءِ ظَهُرِيْ۔

اے اللہ: آخرت میں میرا اعمال نامہ مجھے بائیں ہاتھ میں نہ دیجے اور نہ مجھے میری پشت کی طرف سے دیجے ۔ کیونکہ کافروں اورجہ تمیوں کو ان کا اعمال بامہ چیچے سے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔

اورسر کامسے کرے تو بید دعا کرے:

(PP)

اَللَّهُمَّ اَظِلَینَ تَحُتَ ظِلَ عَرُشِکَ یَوُمَ لَاظِلَ اِلَّاظِلُ عَرُشِکَ۔

اے اللہ: بچھے اس دن اپنے عرش کا سامیہ عطافر مایئے جس دن آپ کے عرش کے سامیہ کے علاوہ کوئی سامیہ مہیں ہوگا۔

(كنزالسال،ايينا)

جب كانون كامسح كرية بيدوعا يره.

اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الَّلِيُنَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَبِعُونَ اَحْسَنَه -

اے اللہ! مجھے ان لوگوں میں سے سیجے جوسی ہوئی باتوں میں سے اچھی باتوں کی بیروی کرتے ہیں۔ (کنزالنمال، مدید تمبر(۲۹۹۹)

جب كرون كامسح كرے توبيد دعا كرے:

اَللَّهُمَّ غَشِّنِیُ بِرَحُمَتِکَ اےاللہ! آپ بچھاپی رحمت بیں ڈھائپ کیجئے۔ (کزالمال،مدیٹ تمبر۲۹۹۰)

اور جب دایال پاوَل دحوے توسے دعا پڑھے: اَللَّهُمَّ نَیِّتُ قَدَمَیُ سَلَی الصِّوَاطِ یَوُمَ تَوْلُ فِیْدِ الْاقْدَامُ۔ اے اللہ: میرے قدم بل صراط پر ٹابت رکھتے اس دن جس دن بہت سے قدم ڈممکا جا کمیں سے۔ (کنز العمال الینا)

اور جب بایال پاؤل وجوئ توید وعاپر سے۔

اَللّٰهُمُ اجْعَلُ لِی سَعُیا مَّشُکُوراً وَذَنبا مَّغُفُوراً

وَتِجَادَةً لَّنُ تَبُورَ۔

وَتِجَادَةً لَّنُ تَبُورَ۔

اے اللہ: میرے مل کو تبول فرما کیجے اور میری معفرت

قرما ہے اور میری تجارت کو نفع بخش بناد ہے ۔

(کزاهمال، مدید نبر ۲۹۹۹۱)

## بيهاحچى وعائيس بيس

بید دعا کیں بررگوں نے وضوکرتے وقت پڑھنے کے لئے بتائی ہیں اور بیری اچھی دعا کیں ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرمانے تو بیڑہ پار ہو جائے۔لیکن ان مواقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ان دعاؤں کو پڑھتا یا پڑھنے کے لئے کہنا ٹابت نہیں، لہذا یہ دعا کیں پڑھنا اس اعتبار سے سقت نہیں ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ دھوتے وقت یہ دعا پڑھی، چیرہ دھوتے وقت یہ دعا پڑھی وغیرہ، اس لئے سقت سجھ کر ان دعاؤں کو نیم من چا ہے۔خودحضور دعاؤں کو نیم بین پڑھنا جا ہے۔ خودحضور دعاؤں کو نیم بین پڑھنا بڑی ایک سات ہے۔ خودحضور دعاؤں کو نیم من بڑھنا ٹابت ہے۔ خودحضور دعاؤں کو نیم من بڑھنا ٹابت ہے۔ خودحضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے مواقع پر ان دعاؤں کا پڑھنا ٹابت ہے،

بوی اجھی دعاکمیں ہیں، ان کو ضرور پڑھیں، لیکن ستت سمجے کرنہیں پڑھتا جا ہے۔

مسنون دعائيي

کیکن وہ مسنون دعا جو حضور اقدس مسلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے دوران پڑھی، وہ دعا ہے:

> اَللَّهُمَّ اغْفِرُلِیُ ذَنْیِی وَوَسِّعُ لِیُ فِی دَارِیُ وَبَارِکُ لِیُ فِی دِرُقِی۔

> > اور دوسری وعاید بردها کرتے ستے:

اَشُهَدُ اَنَ لاَ اِللهِ إِلَّا اللَّهُ وَاَشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ

اور جب وضوحتم فرمات توبيدها فرمات:

اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّامِيْنَ وَاجْعَلْنِي مِنَ المُتَطَهِّرِيْنَ-

اور دوسری دعامہ برد ها کرتے تھے:

سُبُحَانَکَ اللَّهُمَّ اَشَّهَدُ اَنَ لَا اِللَّهِ اِلَّا اَنْتُ وَحُدَک لَا شَرِیْکَ لَکَ۔ اَسْتَغُفِرُکَ وَاتُوْبُ اِلَیْکَ۔

## دونوں دعاؤں میں فرق کرنا جا ہے

یہ وعا کمی حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے پڑھنا ٹابت ہیں۔ لہذا جو دعا کمیں آپ ہے پڑھنا ٹابت ہیں، ان کا تو خاص اجتمام کرے اور جو دعا کمی برعضو وھوتے وقت بزرگوں ہے پڑھنا منقول ہیں، وہ دعا کمی بہت اچھی ہیں، ان کو بھی یاد کرلینا چاہئے، ان کو بھی پڑھ لینا چاہئے۔ لیکن دونوں تنم کی دعا دُل ہیں فرق رکھنا چاہئے کہ جو دعا کمیں آپ ہے براہ راست ان مواقع برخصنا ٹابت ہیں، ان کا اجتمام زیادہ ہونا چاہئے اور جو دعا کمیں آپ سے فرت رکھنا جاہتمام زیادہ ہونا چاہئے اور جو دعا کمیں آپ سے ٹابت میں مرجہ اجتمام نہ ہونا چاہئے، بلکہ ان کو دوسرے درجہ پر رکھنا چاہئے۔

## اصل چیز "برکت" ہے

بہر حال! وضو کے وقت حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا ما گی،
اس میں گھر کی وسعت کی دعا ما گی اور رزق میں برکت کی دعا ما گی۔ ذرا اس میں گور کریں کہ آپ میں گئے نے رزق کی کثرت کی دعا نہیں فر مائی کہ یا اللہ!
میں خور کریں کہ آپ میں گئے نے رزق کی کثرت کی دعا نہیں فر مائی کہ یا اللہ!
میں مہت زیا تھ دیجئے ، بلکہ بیفر مایا کہ یا اللہ! میر برزق میں برکت عطا
فرما ہے۔ یعنی گنتی کے اعتبار سے جا ہے رزق میں کثرت نہ ہو، پہنے بہت زیادہ
نہ ہوں ، مال و وولت بہت زیادہ نہ ہو، لیکن اس رزق میں برکت ہو۔ آج کی
دنیا گنتی کی دنیا ہے، ہر چیز میں گنتی کی قکر ہے کہ گنتی میں میرا مال بوج جائے ،

میرا بینک بیلنس بڑھ جائے ، اور اس فکر کے نتیج میں ہروفت انسان اپنے پیسے گنتار ہتا ہے کہ میرے پاس کتنے پیسے ہو گئے۔اس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

#### اَلَّذِى جَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَهُ ۞ يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهُ اَحُلَدَهُ ۞

یعنی میہ وہ فض ہے جو مال جمع کرتا ہے ادر ہر وقت گنآ رہتا ہے کہ کتنے ہوئے، اور خوش ہور ہا ہے کہ ہزار کے لا کھ ہو مجھے اور لا کھ کے کروڑ ہو مجھے ۔لیکن اس کو میں معلوم نہیں کہ اس کی گنتی کے ذریعہ راحت حاصل نہیں ہو سکتی ۔

# پییه بذات خودراحت کی چیزنہیں

" پیسہ" بذات خودراحت کی چیز تیس، بذات خودانسان کوآرام نہیں ہی چاپا سکتا، اگر انسان کے پاس بیسہ ہو، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت نہ ہو، تو وہ بیسہ راحت کا سبب بنے کے بجا النا عذاب کا سبب بن جاتا ہے۔

#### عبرت ناك داقعه

تکیم الاست حضرت موالاتا اشرف علی صاحب تھاتوی رحمة الله علیه نے مواعظ میں ایک واقعہ بیان فر مایا ہے کہ ایک شخص کے پاس سونے چاندی کے بوے مواد وہ ہر ہفتے ال خزاتوں کا معائد کرنے جایا کرتا تھا، اس کا

ایک چوکیدار بھی رکھا ہوا تھا، اور اس خزانے کے تا لے ایسے تھے کہ کوئی آدی
اندر سے وہ تا لے بیس کھول سکتا تھا، ایک دن وہ ان خزانوں کی گنتی کرنے کے
لئے اور ان کا معائد کرنے کے لئے اندر گیا تو وہ دروازہ بند ہو گیا۔اب وہ اندر
سے اس درواز سے کو کھولنے کی ہزار کوشش کرتا، گرنیس کھلتا، اب وہ سار سے
خزانوں کے درمیان بیٹھا ہے، وہاں سوتا ہے، چاندی ہے، روپیہ بیسہ ہے،
زمین سے لے کر جھت تک سوتا ہجرا ہوا ہے، لیکن وہ نہ تو اس کی بھوک مٹا سکتا
ہے، نہ اس کی بیاس بچھا سکتا ہے، یہاں تک کہ اس کو باہر نگلنے کے لئے راستہ بھی فراہم نہیں کرسکتا، وہ سارا خزانہ ویسے ہی دہرا رہ گیا، اور ای خزانے کے
اندر بھوک اور بیاس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوگئے۔

# روپے سے راحت نہیں خریدی جاسکتی

بہرحال! یہ روپیے پیدنہ بھوک مٹاسکا ہے، نہ پیاس بھاسکا ہے، اور نہ راحت پہنچا سکا ہے، اور احت پہنچا تا آو کی اور بی کی عطا ہے، وہ اگر راحت پہنچا تا چاہے تو دس روپ بی پہنچا دے، اور اگر نہ پہنچا تا چاہے تو دس کروڑ بیل نہ پہنچا ہے۔ کتے بڑے بی بہنچا دے، اور اگر نہ پہنچا تا چاہے تو دس کروڑ بیل نہ پہنچا ہے۔ کتے بڑے بڑے بڑے امیر وکیر ہیں، دولت مند ہیں، سرمایہ دار ہیں، فزاندر کھنے والے ہیں، کین رات کو جب سونے کے لئے بستر پر لیٹتے ہیں تو نیند نہیں آتی، کرو نیس بدلتے رہتے ہیں، باوجود کی خزانے موجود ہیں، بینک بیلنس موجود ہیں، کارخانے جل رہے ہیں، کین رات کو تیندنہیں آتی، رات کی نیند کی لذت سے محروم ہیں۔ اور کتنے مردور ایسے ہیں جنہوں آتی، رات کی نیند کی لذت سے محروم ہیں۔ اور کتنے مردور ایسے ہیں جنہوں

نے صبح سے لے کر شام تک بھٹکل پیچاس ساتھ روپے کائے، اور پھر شام کو خوب بھوک کی حالت میں ڈٹ کرروٹی کھائی، اور رات کو جوسوئے تو آ ٹھ کھنے کو بھر پور نیند لے کرسی تازہ دم ہوکر بیدار ہوئے۔ اب بتائے کہ وہ لا کھ روپے زیادہ فاکدہ مند ہیں، اس پیچاس روپے زیادہ فاکدہ مند ہیں، اس پیچاس روپے زیادہ فاکدہ مند ہیں، اس پیچاس روپے کا نے روپے نے اس کو فاکدہ اور آ رام اور راحت تو پینچایا، اور وہ لاکھ روپے کا نے بعد بستر پر کروٹیس بدل رہا ہے۔

### خراب بييه كامنيس آتا

لہذااللہ تعالیٰ ہے جو چیز ماتھنے کی ہے، وہ پینے کی ذیادتی نیس ہے، بلکہ پینے کی برکت ماتھنے کی چیز ہے۔ آج پہ تصور ہمارے ذہنوں ہے اوجیل ہوگیا ہے، آج تو پہ تو ہے کہ کی طرح پینے بڑھ جا کیں، إدھرے أدھر ہے، طلال و حرام ہے، جائز و ناجائز طریقے ہے، بیج بول کریا جھوٹ بول کر، کمی طرح پینے نیادہ ہو جا کیں۔ شااکس ہے ہزار روپے رشوت کے لے اور بہت خوش ہیں کہ آج ہزار روپے کما کر گھر لے جا رہا ہوں، لیکن جب گھر پہنچ تو معلوم ہوا کہ فلال بچ بیار ہے، اس کو لے کر ڈاکٹر کے پاس لے گئے، ڈاکٹر معلوم ہوا کہ فلال بچ بیار ہے، اس کو لے کر ڈاکٹر کے پاس لے گئے، ڈاکٹر فیسٹ کھے دیے، اس کے شیٹ کرانے میں ہی ہزار روپے خرج ہو گئے، اب دیکھئے کہ اس کو ہزار رد بے تو لے، لیکن ان کا فائدہ حاصل تہیں ہوا۔ ایک شخص طلال کمانے والا شام کو سو روپے کما کر گھر لایا، اس کا ایک ایک رو بیاس کی جان کو گئا۔ اور اللہ عام کوسو روپے کما کر گھر لایا، اس کا ایک ایک رو بیاس کی جان کو گئا۔ اور اللہ عام کوسو روپے کما کر گھر لایا، اس کا ایک ایک رو بیاس کو جان کو گئا۔ اور اس کا ایک ایک روپیائے کا سبب بنا، اور اللہ جان کو گئا۔ اور اس کا ایک ایک روپیاس کو راحت پہنچائے کا سبب بنا، اور اللہ جان کو گئا۔ اور اس کا ایک ایک ایک روپیائے کا سبب بنا، اور اللہ حان کو گئا۔ اور اس کا ایک ایک راحت پہنچائے کا سبب بنا، اور اللہ حان کو گئا۔ اور اس کا ایک ایک راحت پہنچائے کا سبب بنا، اور اللہ حان کو گئا۔ اور اس کا ایک ایک راحت پہنچائے کا سبب بنا، اور اللہ حان کو گئا۔ اور اس کا ایک ایک راحت پہنچائے کا سبب بنا، اور اللہ حان کو گئا۔

تعالی نے اس کو بے شار معیبتوں سے بچالیا۔ لہٰذا اللہ تعالی سے جو چیز ماسکے کی ہے، وہ رزق میں برکت ہے، اللہ تعالی ہم سب کوعطا فرما دے۔ آمین۔ مالدار طبقہ زیاوہ پر بیٹان ہے

جب الله تعالى به يركت عطا فرمات بين تو روكمي سوكمي روفي مين بعي عطا قرما ديية بين، اي مين زندكي كاعيش عطا قرما ديية بين، اوراكر بركت نبين ملتي تو پھر كروڑوں ميں نہيں ملتى \_ نوك مير ب ياس آكرا سينے حالات متاتے ہيں ، اورمشورہ کرتے ہیں، اس سےمعلوم ہوتا ہے کہلوگ کن حالات میں زندگی محزار رہے ہیں۔ میں آپ کو یفنین نے کہنا ہوں کہ بعض ایسے لوگ جن کی ظاہری حالت و کھے کر لوگ ان ہر رشک کرتے ہیں کدان کے باس متنی ہوی دولت ہے، کیسے ان کی کوشی بنگلے میں مکتفان کے نوکر جاکر میں ، کیسی ان کی کا ژبان اور کاری ہیں۔ لیکن جب وہ اندر کی زندگی کا حال آ کر بیان کرتے ہیں، اور اپنی بے چینی اور بے تالی کا اظہار کرتے ہیں، تو اس وقت پہتہ چاتا ہے کہ بیہ ظاہر میں جو بچھ نظر آرہا ہے، وہ ان مصیبتوں کے سامنے بیچ ہیں جن کا بیہ الوك شكار جيں۔ ان كے بارے ميں كوئى تصور نبيس كرسكتا كہ اتنا مال و دولت ر کھنے والا آ دی ہریشان ہوگا اور اتنی مصیبت میں ہوگا،لیکن ایسے لوگ موجود جیں ۔ اور دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں جوتھوڑ ا کماتے ہیں،کیکن ان کو اللہ تعالی نے ایخفل سے راحت عطافر مار کی ہے۔

# بر کت نہیں تو مال برکار ہے

بہرمال! اللہ تعالی ہمارے وہنوں میں یہ کھتہ بھا دے کہ گنتی کوئی چیز انہیں، اصل چیز برکت ہے۔ اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا نہیں فرمائی کہ یا اللہ! میرے رزق میں اضافہ کر دیجئے، بلکہ یہ دعا فرمائی کہ اللہ! میرے رزق میں برکت عطا فرمائیے۔ یہ برکت ان کی عطا ہے، اسلہ! میرے رزق میں برکت عطا فرمائیے۔ یہ برکت ان کی عطا ہے، وہیں سے یہ برکت حاصل ہوتی ہے، اگرتم دنیا کا مال و دولت خوب کمالو، لیکن اگراس میں اللہ تعالی کی طرف سے برکت نہیں ہے تو وہ سب بیکار ہے، اور اگر ان کی طرف سے برکت حاصل ہو ان کی طرف سے برکت عاصل ہو ان کی طرف سے برکت حاصل ہو ان کی طرف سے برکت حاصل ہو ایاتی ہے۔

# کھر کی کشادگی مانگنے کی چیز ہے

حضور اقدس ملی الله علیہ وسلم نے کیسی کیسی دعا کیں ہمیں سکھا دی ہیں ،
اگر انسان اپنی ساری حاجوں کا تصور بھی کرے کہ جھے اس دنیا میں کیا کیا چیزیں درکار ہے اور نضور کرکے ما تکنا جا ہہ ہیں وہ چیزیں ما تک سکتا جس کا ما تکنا حضور اقدس سلی الله علیہ وسلم سکھا گئے۔ بہرحال! دنیا کی چیز دل میں گھر کی کشادگی ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ ہے ما تکنے کی چیز ہے اور حاصل کرنے کی جیز ہے اور اسان کی سعادت کا حقہ ہے۔

# ' و تیک بردوی' 'عظیم نعمت

دوسری چیز جومسلمان کی سعادت اورخوش نصیبی کا صنبہ ہے، وہ'' نیک یر وی'' ہے۔ اگر کمسی کو نیک بر وی مل جائے تو پیٹھیم نعمت ہے، آج کے دور میں لوگوں نے اس لعمت کو بھلا دیا ہے، آج کے کوشی بنگلوں میں بروس کا تصور بی نہیں رہا، سالہا سال ہے ایک جکہ بررہتے ہیں، محربیہ پر نہیں ہے کہ دائیں طرف کون رہتا ہے اور بائیں طرف کس کا مکان ہے۔ لیکن حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بڑوں کے اتنے حقوق ہیں اور حضرت جبرئیل امین علیہ السلام مجھے اس کی اتنی تا کید فرماتے رہے کہ مجھے خیال ہونے لگا کہ شاید پڑوس کو انسان کی میراث میں وارث ہی بنا دیا جائے گا ، پڑوس کی اتنی اہمیت ہے۔ البذا جب مكان تلاش كرو تو جهال اس بيس اور چيز مي و يجهو، وبال بي بمى و كيهاو کہ اس کا پڑوس کیسا ہے؟ آیا شریف اور نیک لوگوں کا پڑوس ہے توسمجھو کہ یہ تعمت ہے، اس لئے کدانسان کا صبح شام پروس سے واسطہ پڑتا ہے اور اس کی صحبت انسان کو اٹھانی پڑتی ہے، اب جبیہا پڑوس ہوگا، ولی محبت ہوگی، اور محبت کا انسان کی زندگی برانتهائی اثر میز تا ہے، انجیمی محبت انسان کواحیما بنادی ہے اور بری معبت انسان کو برا ہنا دیتی ہے، اس لئے فر مایا کہ نیک ہڑوی بروی عظیم نعت ہے۔

•

#### حضرت ابوحمزٌّه كا وا تعه

محدثین بین ایک بزرگ بین جن کی کتیت "ابوهزه" ہے، ان کو "ستگری"

یا "سُکُرِی" بھی کہا جاتا ہے، عربی میں مسکر" نشے کو کہتے ہیں اور "سُکُرْ" چینی کو

کہتے ہیں ۔ کہتے ہیں کہ ان کا نام "ابوهزه شکری" اس لئے پر حمیا تھا کہ ان کی

باتوں میں اتنا نشر تھا کہ جب بیالوگوں سے باتھی کرتے ہے تھ ان کی باتیں اتنی

لذیذ ہوتی تھیں کہ شنے والوں کو لذت کا نشر آ جاتا تھا۔ اور "سُکِری" اس لئے

کہا جاتا ہے کہ ان کی باتیں چینی کی طرح مشمی ہوتی تھیں، ان کی باتوں میں

طاوت اور مشار تھی۔

ایک مرتبہ ان کو چیوں کی ضرورت ویں آئی، ان کے پاس ایک برا مکان تھا، مکان تھا، مکان کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں تھی جس کو چے کر چیے حاصل کریں، انہوں نے ارادہ کیا کہ اس بڑے مکان کو چے کرکسی اور چگہ پر چھوٹا مکان خرید لوں نے ارادہ کیا کہ اس بڑے مکان کو چے کرکسی اور چگہ پر چھوٹا مکان خرید لوں اور جو چیے بچیں اس سے اپنی ضرورت پوری کرلوں۔ چنا ٹچہ انہوں نے ایک فریدار سے مکان کا سودا کرلیا اور ایک دو دن کے اندر مکان خالی کرکے اس کے حوالے کرنے کا وعدہ کرلیا۔

پڑوسیوں کو جب معلوم ہوا کہ 'ابوتر وشکری' مکان کے کرکہیں اور جا
رہے ہیں تو سارے پڑوی ل کران کے پاس حاضر ہوئے اور ان سے کہا کہ ہم
نے سا ہے کہ آ ب ہمارا محلہ جھوڑ کر جا رہے ہیں، ہماری درخواست یہ ہے کہ
آ ب ہمارا محلّہ نہ جھوڑ یں، اور جھتے ہیے خریدار اس مکان کے بدلے آ ب کو

mm)

دے رہا ہے، ہم سبل کرائے ہیے آپ کودیے کے لئے تیار ہیں، لیکن آپ کا بہاں سے ہمارا پر دس چیوڑ کر جانا قابل پرداشت نہیں، اس لئے کہ آپ کے پروس کر است نہیں ایسا پروس کمنا مشکل ہے۔

پروس کر بدولت ہمیں بہت کا تعتیں میٹر ہیں، ہمیں ایسا پروس ملنا مشکل ہے۔

ببرطال! اگر نیک اور خوش اخلاق اور اللہ والا پروس مل جائے تو یہ آئی بری

نہمت ہے کہ حضوراقدس ملی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انسان کی خوش تھیبی کی
علامت قرار دیا۔

### خوش كوارسواري عظيم نعتت

تیسری چیز جوایک مسلمان کی سعادت اور خوش نصیبی کی علامت ہے، وہ ہے "خوش محار سواری" بین آگر انسان کو اچھی سواری بل جائے تو بیا بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم تعمت اور انسان کی خوش نصیبی ہے اور خوش محوار ہونے کا مطلب میے سے کہ جس میں انسان آ رام ہے سنر کرسکے۔

#### تنين چيزول ميں نحوست

ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے اس کے بالکل برعکس بات ارشاو فرمائی، آپ علی الله نے فرمایا که دنیا میں نحوست تین چیزوں میں ہوتی، ایک گھر، دوسری میں ہوتی، ایک گھر، دوسری میں ہوتی، ایک گھر، دوسری سواری، تیسری عورت۔ ویسے تو بدھکونی لینے کو ادر کسی چیز کو شخوس قرار دینے کو حضور اقدس ملی الله علیہ وسلم نے بختی ہے منع فرمایا ہے۔ مثانا بیسو چتا کہ فلاں

چیز کی دجہ سے مجھ پر آفتیں آرہی ہیں، یا فلاں چیز کی وجہ سے مصبتیں اور عاریاں آرہی ہیں، یا فلاں چیز کی وجہ سے مصبتیں اور عاریاں کہ میری ہوی ہیں بدھکونی ہے، یا میرے کھر میں بدھکونی ہے، حدیث شریف کی رو سے یہ میں بدھکونی ہے، حدیث شریف کی رو سے یہ مب ممنوع ہے۔

#### مكان ميں نحوست كا مطلب

اس کے حضور اقدی صلی الله علیہ وسلم کے بیان کرنے کا مقصدیہ ہے
کہ اگر تحوست ہوتی تو ان تمن چیزوں بیس ہوتی ، کیونکہ تحوست کا مطلب یہ ہے
کہ اس کی وجہ سے انسان ہروفت مشکلات کا شکار رہے۔ بالفرض اگر کسی انسان
کوخراب محمر لل محیا، اب چونکہ کھر ایسی چیز نہیں ہے جس کو انسان صبح شام بداتا
رہے، بلکہ ایک عرصہ تک اس کے اندر انسان کو رہنا پڑتا ہے، لہذا جب تک وہ
محر موجود ہے، اس وقت تک اس کی تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی، اور جتنے دن وہ
اس میں رہے گا، وہ جان کو آ جائے گا، اس اغتبار سے مکان کے اندر تحوست

#### سواری میں نحوست

دوسری چیز''سواری'' ہے، اگر انسان کوسواری خراب مل گئی، تو سواری ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان روز روز اس کو بدلتا رہے، اگر غلاسواری مل گئی تو وہ روز جان کھائے گی،مثلاً آج کل لوگوں کے پاس گاڑیاں ہیں، اگر کسی انسان کو خراب گاڑی ہل گئ تو اس کے لئے مصیبت بن جائے گی، جمی راستے میں رک جائے گی، جمی اس کو وظے مار کراشارٹ کرنا پڑے گا۔ ہمارے پڑوس میں ایک مساحب رہجے تھے، ان کے پاس ایک گاڑی تھی، ان کے بارے میں سارے کلتے میں یہ پات مشہور تھی کہ اگر ان کوشام کے پانچ بیج کہیں جانا ہوتا تو میح نو بیج سے وہ گاڑی کو تھیک کرنے میں لگ جائے، جمی اس کے اوپر لیٹے ہیں اور بھی یہ چی لیٹے ہیں، جمی دا کیس طرف لیٹے ہیں، اور بھی یہ کیس طرف لیٹے ہیں، اور بھی یا کیس طرف لیٹے ہیں، اور بھی یا کیس طرف لیٹے ہیں، اور بھی یا کیس طرف لیٹے خیاب، اور سارا دن اس کی مرشت میں گے رہتے تھے۔ البقدا اگر انسان کو گاڑی خراب مل جائے تو اس کی وجہ سے انسان کو آئی تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے کہ اگر انسان اس پر سواری کرنے کے بجائے بیدل چلا جائے تو اچھا ہے۔ اس لئے کر ایک کر سواری میں نوست ہے، لیٹی اس کی تکلیف شمشقل ہے۔ اس لئے اگر انٹر نایا کہ سواری ہیں نوست ہے، لیٹی اس کی تکلیف مستقل ہے۔ اس لئے آگر انٹر نتائی تو نیتی و رہتو اس کو بدل ڈالواور انچی سواری خریدلو۔

### احچی بیوی ونیا کی جنّت

تیسری چیز"بیوی" ہے۔ اگر شو ہرکو بیوی خراب ال جائے یا بیوی کوشو ہر فراب ال جائے یا بیوی کوشو ہر خراب ال جائے تو پھر زندگی بحر کا عذاب ہے، اگر شو ہر کو اچھی بیوی ال جائے اور بیوی کو اچھا شو ہرال جائے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور دنیا کی جنت ہے۔ حضرت علامہ شمیر احمد عثانی رحمة اللہ علیہ بردا خوبصورت جملہ ارشاد فرماتے تھے کے۔

" ونیا کی جنت یہ ہے کہ میاں بیوی ایک ہوں اور نیک

ہول''۔

مطلب ہے کہ دونوں کی طبیعتیں کی ہوئی ہوں اور دونوں تیک ہوں تو یہ دنیا کی جنت ہے۔ لیکن اگر اس کے برعمی ہوتو زندگی بحرکا عذاب ہے، روزانہ صبح سے شام تک جھک جوتی ہے، کوئی راحت نہیں، بلکہ ہروقت کی ایک مصیبت ہے۔ بہر حال! صدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ و کئم نے قرمایا کہ ان تین چیزوں میں نوست ہے، لہذا ان کے شر ہے اللہ تعالیٰ کی بناہ ما تکئی چاہ ما تکی جا اللہ! ان کے شر سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ سے بدعا کریں کہ یا اللہ! گھر دیجے تو راحت کی سواری دیجے تو راحت کی سواری عطا فرما ہے۔ اللہ عطا فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ علیہ وسلم معاوتیں عطا فرمائے جو نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔

# بُرے پڑوس سے بناہ مانگنا

اگلی حدیث بین حضوراقدی سلی الله علیه وسلم نے بُرے پڑوی سے الله تعالی کی پناه ماگلی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرة رضی الله تعلیه وسلم:

کان من دعاء النبی صلی الله علیه وسلم:

اَللّٰهُمُ إِنَى آعُودُ بِلَكَ مِنْ جَارِ السُّوءِ فِیُ

دَارِ الْمَقَامِ فَإِنَّ جَارَ الْبَادِیَةِ یَتَحَوَّلُ ۔

دُارِ الْمَقَامِ فَإِنَّ جَارَ الْبَادِیَةِ یَتَحَوَّلُ ۔

الين حضور اقدس صلى الله عليه وسلم جو دعائمين ما نكاكرت يته، ان مين أيك وعا

سیمی تھی کہ اے اللہ! میں آپ کی گرے پڑوی سے بناہ ما نگا ہوں ، لیکن ساتھ

یہ بھی قرما دیا کہ الی جگہ جہاں پر جھے کافی عرصہ رہنا ہو، وہاں جھے گرا پڑوی

نہ لے ، اس لئے کہ ایسا پڑوی جوراستے میں سفر کے دوران ساتھ ہوگیا، وہ تو

تموڑی دمر کا پڑوی ہے، وہ تو جھے سے جدا ہو جائے گا، لیکن میں ایسے پڑوی سے

بناہ ما نگلے کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بڑے پڑوی سے بناہ عطا فرمائے۔

ہناہ ما نگلے کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بڑے پڑوی سے بناہ عطا فرمائے۔

آھین۔

### بەخاتون جېتى سېسے

ایک اور حدیث جو حضرت ابو ہریرة رضی اللہ تعالی عندے مروی ہے، دو قرماتے بیں کہ:

قال رجل یا رسول الله ان فلانة تقوم اللیل و تصوم النهار و تفعل وتصدق و تؤذی جیر انها بلسا نها، فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم: لا خیر فیها عی ما اهل النار-قالوا: وفلانة تصلی المکتوبة وتصدق بالاتوار ولا تؤدی احدًا، فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم: هی من أهل الحتة.

حعزت ابوہربرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم سے سی نے کہا کہ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم! دوعورتیں ہیں، ان میں سے ا کیے عورت الی ہے جو رات بھر تبجر پڑھتی ہے اور دن میں روز ہ رکھتی ہے اور یبت سے نیک عمل کرتی ہے۔ " وتفعل" میں معلوم نیمی کتنے نیک اعمال کا ذکر موكا ، مثلاً علادت كرتى ب التينع يرمتى ب، الله تعالى كا ذكر كرتى ب، اورمدقه بھی کرتی ہے، یعنی اللہ کے رائے میں یہے بھی خرچ کرتی ہے ، کیکن ساتھ ساتھ اینے بر وسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف پہنیاتی ہے۔ یہ اوصاف ذکر کرنے کے بعد آپ ہے یو جھا کہ اس عورت کا کیا تھم ہے؟ سرکار دوعالم ہمانی الله عليه وسلم نے فرمايا كه اس عورت ميس كوكى بھلائى نہيں ، بيعورت جبقى ب ـ العیاذ باللہ۔اب آب اندازہ لگائیں کہ وہ عورت رات کو جیجد پڑھ رہی ہے اور دن میں روز ہ رکھر ہی ہے، اس کے علاوہ '' حلاوت، ذکر، صدقہ خیرات'' سب سیجھ کر رہی ہے، کیکن ان سب چیزوں کے باو جود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ بیہ عورت جبتمی ہے ، کیونکہ بیرعورت اپنی زبان سے اپنے پڑ وسیوں کو تکلیف پہنجارہی ہے۔

یہ خاتون جنتی ہے

 اورا گرصدقہ بھی کرتی ہے تو بس پیر کے چند کھڑ ہے صدقہ کر دیتی ہے، یعنی کوئی بیتی چیز بھی صدقہ بھی نہیں پہنچاتی ۔ یہ ایسی چیز بھی صدقہ نہیں کرتی ، لیکن یہ خاتون کسی کو تکلیف بھی نہیں پہنچاتی ۔ یہ اوصاف ذکر کرنے کے بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم سے بوچھا کہ اس عورت کا کیا تھم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ خاتون جنتی ہے، یعنی جنت والوں میں سے کا کیا تھم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ خاتون جنتی ہے، یعنی جنت والوں میں سے

# جہنتی ہونے کی دجہ

اب آپ ذواان دونون عورتون میں مقابلہ کر کے دیکھیں کہ ایک عورت تو عبادت میں گی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر وفکر میں گی ہوئی ہے، تہجد پڑھی ہے، اشراق پڑھی ہے، چاشت پڑھی ہے، اور صدقہ خیرات بہت کرتی ہے، لیکن اس کی زبان میں ڈنگ ہے، جب کی ہے بات کرتی ہے تو اس کو ڈنگ مارتی ہے اور اس سے لوگوں کو تکلیف پہنچی ہے۔ حضوراقد س سلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو اہل جہنم میں سے قرار دیا، کیوں؟ اس لئے کہ تہجد، اشراق، چاشت، تبیعات وغیرہ یہ سب نفلی عبادتیں ہیں، اگر کوئی کر بے تو اس پر اس کو کوئی گناہ نہیں ، لیکن دوسر ہے کو اپنی زبان کی تکلیف ٹواب ہے اور اگر کوئی نہ کر بے تو اس پر اس کو کوئی گناہ نہیں ، لیکن دوسر ہے کو اپنی زبان کی تکلیف اپنی زبان کی تکلیف اپنی زبان کی تکلیف کے نہوں کوئی ایسا کلمہ نکالنا جس سے دوسر سے کوئی ایسا کلمہ نکالنا جس سے دوسر سے کا دل ٹوٹ جائے یا ایسا انداز اختیار کرنا جس سے دوسر سے کی دل شکنی ہو جائے ، وران خطرناک عمل ہے۔

#### بيزبان جہنم ميں ڈالنے والى ہے

ایک اور حدیث ہے جو ہڑے ڈرنے کی حدیث ہے کہ حضور اقدی صلی الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا كهلوكول كوسب سے زيادہ جہنم ميں اوتد سے منه مراتے والی چیز انسان کی زبان ہے۔انسان کی زبان الی چیز ہے کہاس کے غلط استعال کرتے کے نتیج میں انسان کوجہنم کے اندر اوند ھے منہ گرایا جائے كا، الله تعالى بم سبكى حفاظت فرمائ - آمين \_

دوسری عورت کے بارے میں لوگوں نے بتایا کہ وہ تفلی عبادت تو زیادہ نہیں کرتی الیکن وقت پر اینے فرائض بجالاتی ہے، اورتعوڑ ایہت نظی صدقہ بھی کر دیتی ہے، کیکن کمی کو تکلیف نہیں پہنچاتی ، ایس عورت کے بارے ہیں حضور اقدس ملی الفدعلیدوسلم نے فرمایا کدوہ اہل جنت میں سے ہے۔

تفلی عیا دات گناہوں کے عذاب سے نہیں بیاسکتیں

اس کے ذریعہ یہ بتلانا منظور ہے کہ اللہ تعالی تفلی عبادتوں کو برا پیند فرماتے ہیں اور نظلی عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کی محبّت کا حق ہے، کیکن نظلی عبادتوں پر مجروسه کرے صریح گناد کا ارتکاب کرتا، یا بیا سمجھنا کہ میں تو بہت زیادہ نقلی عیادتیں کرتا ہوں یا کرتی ہوں، لبذا میں تو پڑا عابد زاہد ہوں، اور پھر اس کے نتیج میں محلوق کو حقیر سمجھنا اور ان کے ساتھ حقارت کا برتاؤ کرنا ، ان کے ساتھ المابرتاؤ كرة جس سے ان كى ول فكنى مور يمل الله تعالى كو انتبائى نابيند سے،

اور اس صورت میں اس کی نغلی عبارتیں اس کوان تمنا ہوں کے عذاب ہے نہیں بحا سکتیں جن کا تعلق حقوق العباد ہے ہو، اس لئے کہ اس نے بندوں کے حق کو یا مال کیا اور بندوں کی دل شکنی کی۔

#### زبان کی حفاظت کریں

حضورا قدس صلی الله علیه وسلم کی اس صدیث میں بیالفاظ آتے ہیں کہ ''توذی بلسانھا'' یعنی وہ عورت زبان سے تکلیف بہنچاتی ہے۔بعض لوگول کی طبیعت ایس ہوتی ہے کہ جب بھی وہ کسی ہے بات کریں سے تو میز می یات کریں ہے، یا کوئی احتراض کر دیں ہے، یا کوئی شکایت کر دیں ہے، کوئی ایسا انداز اختیار کریں مے جس ہے دوسرے کا دل ثوث جائے گا، العیافہ باللہ۔ یہ بڑا خطرنا ک معاملہ ہے۔جن لوگوں کواس قتم کی عادت ہو، وہ اینے محریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں اور اپنی عاقب اور آخرت کی فکر کرتے ہوئے اپنی زیان ك حفاظت كرير، ال لئے كديمل انسان كوجنم من في جانے والا ہے۔

# مفتی اعظم کا بیواؤں کی خدمت کرنا

ميرے والعہ ما جد رحمة الله عليه اينے ايک استاذ حضرت مولا ما مفتی عزيز الرحمٰن صاحب قدس الله سرّه كا ذكر قرمايا كرتے ہتے، جو دارالعلوم و يوبند كے مفتی اعظم بتے اور میرے والد ماجد رحمة الله عليه کے استاذ تھے۔ان کے علم اور فقد كا سارے ملك مل و نكا بجا ہوا تھا۔ ان كى حالت بيتنى كه جب وه صبح

دارالعلوم ویوبند میں سبق یز هانے کے لئے جاتے ،تو مدسہ کے آس باس محلّے مل جو بوہ عورتم رہی تھیں، پہلے ان کے یاس جاتے اور ان سے کہتے کہ بی بي! أكر بإزار سے تهميں كوئى سودا منكوانا ہے تو بتا دو، ميں لا ديتا ہوں۔اب ايك خاتون نے کہا کہ میرے لئے آ او لے آئیں، ودسری نے کہا کہ میرے لئے وال كة تي مكى نے كہا كەمىرے كئے دهنيد يودينه لے آئي - مجر بازار جاتے، وہاں سے سودا خرید تے، اور ان کی پوٹلیاں بنا کر گھر گھر تعتیم کرتے۔ بعض اوقات میہ بھی ہوتا کہ کوئی غاتون کہتی کہ مولوی صاحب ہیں نے تو ثما ٹر منكوائے منے، آب آلو لے آئے -كوئى خاتون كبتى كديس نے اتنا منكوايا تھا، آب اتنا لے آئے۔ وہ جواب میں فرماتے کداچھائی فی کوئی بات نہیں، میں دوہارہ بازار جاکر بدل کر لے آتا ہوں۔ چنانچہ دوبارہ بازار جاکر وہ چیز بدلواتے اور دوبارہ پہنچاتے۔ بیآ پ کا روزانہ کامعمول تھا کہ دارالعلوم و بوبند میں مفتی اعظم بن کر بیٹنے ہے پہلے اپنے محلّے کی بیواؤں کے بیاکام کرتے تھے۔ تمسى كومنه برنبين حجثلانا حياسبة

آپ کی ایک عادت بیتی کہ کوئی شخص آپ کے سامنے چاہے گئی ہی غلط بات کہر ہا ہوں الیکن آپ سے اس کے مند پر بینیں کہا جاتا تھا کہ تم غلط بات کہدر ہا ہوں الیکن آپ سے اس کے مند پر بینیں کہا جاتا تھا کہ تم غلط بات کہدرہ ہو، تا کہ کہیں اس کی دل شکتی نہ ہو جائے ۔ لیکن ظاہر ہے کہ غلط بات کو صحیح تو نہیں کہد سکتے ، لبذا آپ اس شخص کی بات کی کوئی تاویل کر کے اس ہے فرماتے کہ اچھا شاید آپ کی بات کا بیہ مطلب ہے۔ خود ہی اس کی کوئی

۵۳

تاویل کر کے اس کی بات کو سیح کر دیے تھے، لین کسی کے منہ پراس کو جھٹلانے
سے بمیشہ پربیز کیا کرتے تھے۔ یہ کون تھے؟ یہ ہندوستان کے دو مفتی اعظم''
تھے، جن کے فتوی پر ہندوستان کے تمام علماء سرتسلیم فم کیا کرتے تھے۔ آج ان
کے فقاوی دس ضخیم جلدوں میں شائع ہونے کے باوجود بھی کھل نہیں ہوئے،
جنہوں نے اپنے فتووں سے ساری دنیا کو سیراب کیا۔ ان کی سادگی کا یہ عالم تھا
کہ کوئی دیکھ کر پیچان نہیں سکتا تھا کہ یہ اتنا بڑا عالم ہوگا۔ لہذا اگر کوئی دوسرا بات
کر رہا ہو، اگر چہوہ بات غلط ہو، اس کی بات کورد کرنے کے بجائے ایسا عنوان
افتیار کرنا جا ہے جس سے اس کی دل فتنی شہو۔

#### حقیقی مسلمان کون؟

یہ بڑے کا نے کی بات ہے کہ آ دی مروقت اس کی فکر کرے کہ میری زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

#### المسلم من سلم المسلمُون من لسانه ويده

مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ ہے مسلمان کی تعربیف۔ ہمارے والد ماجد حصرت مولا تا مفتی محد شفیع صاحب رحمة الله علیدایک شعر برد حاکرتے تھے کہ:

> تمام عمر ای اجتمام میں گرری کہ آشیاں کس شاخ چن یہ بار نہ ہو

یتی میری دجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہی سارے آداب معاشرت کا خلاصہ ہے۔

### پڑوس کی بکری کاروٹی کھاجانا

ایک حدیث میں حضرت عائشہ رمنی الله تعالی عنها نے اپنا ایک واقعہ یان فر مایا کدا یک مرتبه حضور اقدس صلی الله علیه وسلم میرے کمرتشریف لائے۔ ب ملی الله علیه وسلم نے ازواج مطہرات کے پاس جانے کے لئے باریاں عرر فرمائی ہوئی تھیں ، ایک دن ایک کے باس اور دوسرے دن ووسری کے ؛ س- حصرت عائشَه رضی الله تعالی عنها فرماتی بین که اس روز میری باری تعی \_ · یسے تو ہر بیوی کی خواہش ہوتی ہے کہ اینے شو ہر کی خوب خدمت کرے، اس کو ا تنصے سے اجیما کھانا کھلائے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اقدس سلی الله علیه وسلم ہے جتنی محبّت کرتی تنمیں ، ایسی محبّت تو دنیا میں کوئی بیوی کر ہی نبیں سکتی۔اس لئے حضرت عائشہ رضی الله تعالیٰ عنها کی بیہ خواہش ہوئی کہ آج ضورا قدس صلی الله علیه وسلم میرے کھر تشریف لا رہے ہیں تو آپ علیہ کے ائے اچھا کھانا بنالوں لیکن اچھا کھانا کس طرح بنائیں ،اس لئے کہ جو پچھآتا تھا ، وتو الله كي راه مين خرج جو جاتا تقارح صرت عا تشرضي الله تعالى عنها فرماتي بي الم گھر میں کچھ جو بڑے تھے، میں نے ان کو چکی میں ہیں کران کا آٹا بنایا اور چراس کی ایک رونی بنائی، خی**ال مه تما که جب حضور اقدس صلی الله علیه** وسلم تشریف لائیں مے تو ان کی خدمت میں پیش کروں کی، جب حضور اقدس صلی

الله عليه وسلم محر مي تشريف لائة و ح تك سردى كا موسم تفا اور آب علي كو سردى لك رى تمى ، اس لئة آپ علي في في خدرت عا تشريض الله تعالى عنها عقر ما يا كه يجه سردى لك رى ہے وحضرت عا تشريض الله تعالى عنها في كرم بستركا انتظام كرديا ، آپ علي في ليث كئة اور آپ علي كا كه لك كئ و حضرت عا تشريض الله تعالى عنها فرماتى بين كه بين اس انتظار بين تحى كه جب معزت عا تشريض الله تعالى عنها فرماتى بين كه بين اس انتظار بين تحى كه جب آپ علي بيدار موں تو جوروئى بين في في سے لئے پكائى ہے وہ آپ كى فدمت بين بيش كرون ۔

اتے میں پڑوں کے کھر کی بری ہمارے کھر میں آئی اور وہ روثی جو میں نے اتنی بحنت اور جا بہت سے پکائی تھی، وہ بری اٹھا کر لے گئی، میں اس بری کو اٹٹی آئی تھوں سے روثی لے جاتے ہوئے و کھے رہی تھی، لیکن چونکہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم سور ہے ہتے، اس لئے میں نے اس بری کونیس روکا، تاکہ کہیں شور کی وجہ ہے آپ کی آ کھ نہ کھل جائے، یہاں تک کہ وہ بری روثی الثماکہ کھر ہے با ہر چلی می ۔ اس کے دوثی لے جانے ہے بہت بخت صدمہ اٹھاکہ کھر ہے با ہر چلی می ۔ اس کے دوثی ہے جانے ہے بہت بخت صدمہ ہوا۔ اس کے بعد حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، جیسے بی آپ بیدار ہوئے ویکے بیت بیدار ہوئے ویکے بید بیدار ہوئے ویکے بیدار کی طرف بیدار کی طرف بھی گئی کہ شاید وہ بکری کہیں نظر آبا ہے۔

رونی کی وجہ سے پڑوی کو تکلیف مت ویتا

جب حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گھبراہٹ کی حالت میں ویکھا تو ان سے بوجھا کہ کیا بات ہے؟ میں نے سارا قصد سادیا کہ میں نے اتن محنت سے روثی آپ کے لئے پکائی تھی، گری وہ روثی نے کر بھاگ گئی، اس لئے مجھے بڑا صدمہ ہور ہا ہے۔حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روثی کا جو پھے بچا ہوا حصتہ شہیں مل جائے وہ لے آؤ، اور اس بحری کی وجہ سے اپنے بڑوئی کوکوئی تکلیف مت وینا اور اس کو بُرا بھلا مت کبنا کہ تہماری بحری میری روثی کھا گئی اور میرا نقصان کر حمی یاب و کی کھا گئی اور میرا نقصان کر حمی یاب و کی کے اس موقع پر بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی کہ اپنے بڑوسی کو برا بھلامت کہنا، اس لئے کہ اس میں اس پڑوی کا قصور نہیں ہے، اور اگر اس کا قصور نہیں ہے، اور اگر اس کا قصور بھی ہوتب بھی اگر تمہاری ایک روثی چلی گئی تو قصور نہیں ہے، اور اگر اس کا قصور بھی ہوتب بھی اگر تمہاری ایک روثی چلی گئی تو کیا ہوا، اس کے ساتھ لڑائی مول کی اور یہ تعلقات اس کے ساتھ لڑائی مول کو قالے ہیں زیادہ فیتی ہیں۔

# ہم اس روٹی کی قدر کیا جانیں

آج ہم لوگ اس زیانے کا ذراتھ ورکریں تو ہم لوگ اس روٹی کی قدر و قیمت نہیں بیچان کے جوحظرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہانے پکائی تھی۔ اس لئے کہ آج تو اللہ تعالی نے رزق کی فراوانی کردی ہے، روٹی کی کوئی قدر و قیمت ہمارے دلوں میں نہیں ہے، اگر آج ایک روثی چلی جائے تو کوئی فرق نہیں ہے، اگر آج ایک روثی چلی جائے تو کوئی فرق نہیں ہزتا، لیکن اس وقت تو سے عالم تھا کہ ذرا سا جو ہزا ہوا تھا، اس کو جیس کر ہمشکل ایک روثی تیار کی، وہ روثی ہمی بکری اٹھا کر لئے گئے۔ لیکن اس کے باوجود

حعنورا فقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام سے ساتھ فرمایا کہ اس بکری کی وجہ ہے اپنے پڑوی کو تکلیف مت وینا۔

### ایسا پڑوی جنت میں نہیں جائیگا

ایک اور صدیت میں حضور اقد س صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا که:

ایک اور حدیث میں حضور اقد س صلی الله علیه وسلم المجنّة من لایا من جاره بو القه 
(کنزالمال، مدیث نمبر ۲۹۹۰۸)

وہ مخف جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا پر وی اس کی تکلیف دہی سے محفوظ نہ ہو۔ کویا کہ جنت میں داخل ہونے کی ایک بنیادی شرط سے ہے کہ اپنی ذات سے پڑوی کو تکلیف نہ بہنچ۔ ایک اور صدیث میں صفور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

#### نَظَّفُوا افنيتكم \_ (ترَمَدى تُريف، كمَّاب الادب، باب اجاء في الطاقة)

ا پے گھر کے سامنے والی جگہ کو صاف کیا کرو۔ یہ نہ ہو کہ گھر کے سامنے اور آس
یاس کوڑے کرکٹ کے انبار لگا دو، جس کے نتیجے میں پڑوسیوں کو بھی اس سے
تکلیف پہنچے اور آنے جانے والوں کو بھی تکلیف پہنچے۔ بعض لوگ اپنے گھر کے
اندر جماڑو ویکر سارا کوڑا دوسرے کے گھر کے دروازے پر پھینک و بیتے ہیں، یہ
"بوائق الجار" ہے، جس کے نتیج میں وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اگر سب
لوگ اس حدیث برعمل کرلیں اور ہم محق اینے گھرے آس یاس کا علاقہ صاف

# متقرار کھنے کی کوشش کر ہے تو پھرشہر میں''بلدیہ'' کی ضرورت نہ رہے۔ ایک نومسلم انگریز کا واقعہ

چونکہ بیہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس لئے صفائی تتحرائی بھی دین کاحتیہ ہے۔آج لوگ یہ بیجھتے ہیں کہ بیصفائی ستھرائی دنیا داری کا کام ہے، اس کا دین ہے کوئی تعلق نہیں ۔میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ ایک ا تضہ سنایا کرتے تھے کہ جامع مسجد دبلی کے پاس ایک انگریز رہتا تھا، و ہمسلمان ہوگیا، اب وہ مسجد میں نماز کے لئے آنے لگا، جب اس کو وضو کرنے کی ضرورت ہوتی تو وہ وضو خانے میں وضو کرتا۔اس نے دیکھا کہ بیہ وضو خانہ بہت گندا ہور ہا ہے، اس کر، نالیاں بہت خراب ہوری ہیں، کہیں کائی جم رہی ہے، کہیں تا ک کی ریزش پڑی ہوئی ہے، کہیں سچھ پڑا ہے، کہیں بچھے، پچھے دن تک تو ر کھتا رہا، ایک دن اس نے سوجا کہ جب کوئی اور آ دمی اس کی صفائی نہیں کررہا ہے تو چلومیں ہی اس کی صفائی کر دوں۔ چنانجہ اس نے جھاڑو لے کر وضوعانے کی نالیوں کو صاف کرنا شروع کر دیا ، کسی مخص نے دیکھا کہ بیہ انگریز نالیاں صاف کررہا ہے تو اس نے دوسرے لوگوں ہے کہا کہ یہ انگریز مسلمان تو ہوگیا ہے کیکن انگریزیت کی خوبواس سے دماغ ہے اب تک نہیں گئی۔

مطلب یہ تھا کہ بیر صفائی ستفرائی انگریزیت کی خوبو ہے، اس صفائی کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ العیاذ باللہ۔حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بیہ ارشاد ہے کہ اپنے گھر کے آس باس کی جنگہوں کو بھی صاف کرو، بیا بھی ہڑوسیوں

# کے حقوق میں داخل ہے۔

# پردس کے مدیدی قدر کرنی جاہے

ایک روایت میں حضرت عمرو بن معاذ اهبلی رضی الله تعالی عندایی وادی دروایت کی دادی دروایت کی دادی دروایت کرتے ہیں موروایت کرتے ہیں موروایت کرتے ہیں کہ حضور اقدی سلی الله علیه وسلم نے مجھ سے قروایا:

یانساء المؤمنات: لاتحقرنّ احداکن لجارتها ولوکراع شاة محرقاً۔ (کزامال،مدید:تبر۲۳۹۳)

سدروایت کرنے والی معابیہ میں ، ان کے ذریعہ آپ نے است کی تمام مورتوں کو سے بیغام دیا کہ اے مسلمان مورتوں! تم میں سے کوئی عورت اپنی پروس کو حقیر نہ سمجھے، اور اگر کوئی پروس تہمیں ہدیہ بھیج رہی ہے تو اس کے ہدیہ کو حقیر نہ سمجھے، اور اگر کوئی پروس تہمیں ہدیہ بعیج رہی ہے تو اس کے ہدیہ کو حقیر نہ سمجھے، اور اگر کوئی پروس کا جلا ہوا پایہ ہی کیوں نہ ہو، اور یہ نہ کہو کہ اس پروس سے نے کسی معمولی چیز بھیج دی۔ ارہے تم اس کومت و کھو کہ اس نے کیا چیز بھیجی ، وہ چھوٹی ہے یا بری ، اصل چیز د کھنے کی ہے ہے کہ اس نے کس مجتب اور خلوص کے ساتھ وہ مدید بھیجا ہے ، البذا اس ہدیہ کی قدر کرواور اس کاحق ادا کرنے کی کوشش ساتھ وہ مدید بھیجا ہے ، البذا اس مدید کی قدر کرواور اس کاحق ادا کرنے کی کوشش کے اس

#### یبودی پروی کو گوشت کا مدبیه

حضرت مجامد رحمة الله عليه حضرت عبدالله بن عمر ورضى الله تعالى عندك خاص شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ان کے بیاس جیٹھا ہوا تھا، ان کا غلام ایک بکری کی کھال اتارر ہا تھا، حضرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ تعالیٰ عند نے اس غلام سے فرمایا کہ اے لڑے! جب تم کھال اتار چکوتو سب سے يهلے اس كا حوشت ہمارے يہودي يروي كو بھيجنا۔ ايك صاحب جو قريب ميں بیٹے ہوئے تھے، انہوں نے تعجب سے کہا: "المیہو دی! اصلحک الله" کیا یہودی کو گوشت بھیجنا ، اللہ تعالیٰ آپ کی اصلاح کرے۔مطلب میقا کہ یہودی جوخدا کا دشمن ۔۔۔، آپ اس کو ہدیہ بھیج رہے ہیں، آپ کا پیمل قابل اصلاح ہے۔اس پر حصرت عبداللہ بن عمر ورضى الله تعالى عند فرمايا كد: إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصى بالجار حتى خشينا أنه سيورثه (مصنف ابن أبي شيبه - كمّاب الاوب وباب ما جاء في حق الجوار)

میں نے حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم ہے سنا ہے، آپ مسلی اللہ علیہ وسلم پڑوی کے بارے میں ومتیت فرماتے منے کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہاں تک کہ میں یہ اندیشہ ہوا کہ آپ اس کو جارا وارث بنادیں گے۔

#### یر وسی کے ساتھ حسن سلوک

اس حدیث کے ذریعہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ نے میہ بتلا دیا کہ بیروی کے ساتھ حسن سلوک کی جوتعلیم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اس کا تعلق ایمان اور کفر سے نہیں ہے، لہٰذا اگر میر وسی کا فربھی ہے تب بھی بحثیت پڑوی کے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اس کے کفر سے نفرت کرو، اس کے فتق و فجور ہے نفرت کرد، لیکن اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس النے کہ بھی حسن سلوک بالآخر دعوت کا ذریعہ بنمآ ہے، کیونکہ جب تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو مے اور اس کے ساتھ خوش اخلاقی کا معاملہ کرو مے تو اس کی برکت ہے ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان ڈال دیں۔ قرون اوٹی میں جو اسلام پھیلا ، وہ درحقیقت ای خوش اخلاقی ہے پھیلا ، اس حسن سلوک ہے پھیلا، لہذا اگر کوئی کا فرے تو اس کے کفرے اور اس کی بدا ممالیوں سے نفرت کرواور اس کے قریب مت پھٹکو،لیکن جہاں تک اس کے اداء حقوق کا تعلق ہے، وہ تمہارے ذھے ضروری ہیں، اگر وہ پڑوی ہے تو پڑوس ہونے کا جن ادا کرنا جا ہے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کواس برعمل کرنے کی توقیق عطا فرمائے۔ آبین۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا اَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ وَبِّ الْعَلْمِيْنَ

000

**•** 

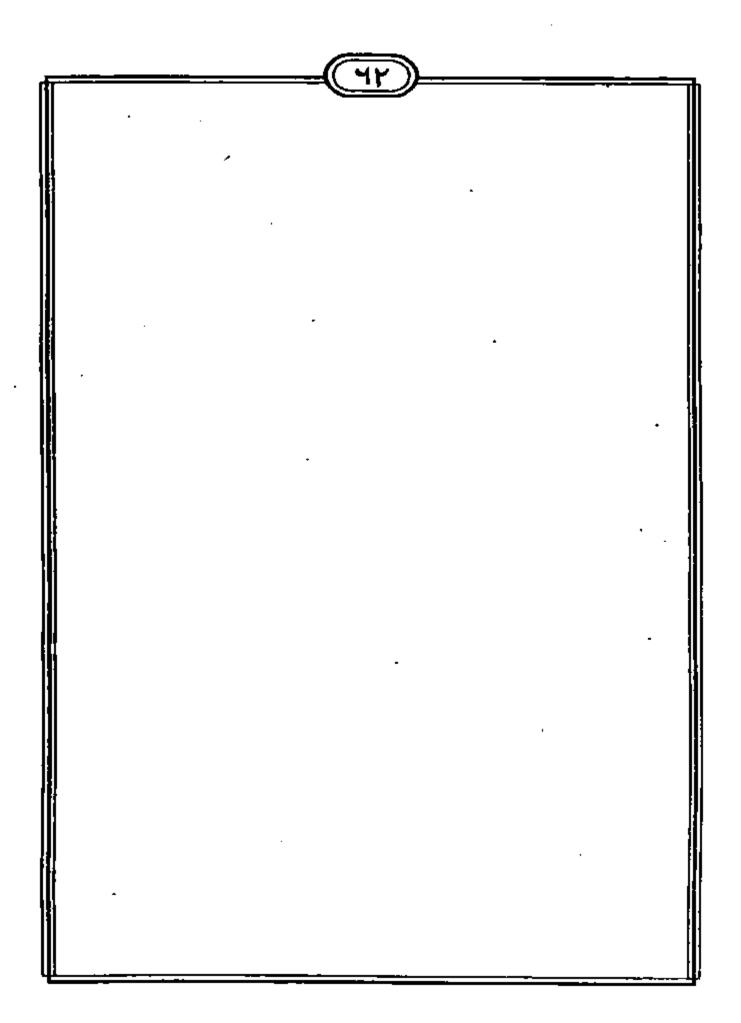



موضوع خطاب: مقام خطاب: جامع مسجد ببیت المکرم محکشن اقبال کراچی محکشن اقبال کراچی

وقت خطاب: بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۱۲ ·

### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ ﴿

# جمعته الوداع كي شرعي حيثيت

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ لَوْمِنُ بِهِ وَنَتُوكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ الْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا ـ مَنْ يَهْدِهِ شُرُورِ الْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا ـ مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ قَلا مُعِلَّ لَهُ وَمَنْ يُصلِلُهُ قَلا هَادِى لَهُ وَلَمْ لِللّٰهُ قَلا هَادِى لَهُ وَاللّٰهُ قَلا هَادِى لَهُ وَاللّٰهُ قَلا هَادِى لَهُ وَاللّٰهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَحُدَهُ لَا مُحَمَّدا وَاللّٰهُ وَحُدَهُ لَا مُولِكُ لَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّٰهُ وَاللّٰمَ تَسُلِيْمًا كَثِيرًا اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّٰهُ وَصُدّى وَسَلَّمَ تَسُلِيْمًا كَثِيرًا اللّٰهُ وَاللّٰمَ وَاللّٰمُ اللّٰهُ مَا لَيْهُ وَاللّٰمُ وَمُولَانًا مُعَمَّدُهُ وَعَلَى اللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَعَلَى اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَمَالًى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّٰهُ وَالْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَالَاهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰمِ وَالْمُحَالِمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَالْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰم

أَمَّا بَعُدُ! فَاعُوْ دُبِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الْرَّحِيْمِ \*\* (سورة البقره، آيت ۱۸۵)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، رصدق رسوله النبى الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدلله ربّ العالمين

#### مبارك مهيينه

بزرگان محترم و برادران عزیز! الله جل شانه کا بردا انعام و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایک رمضان کا مہیند اور عطا فر مایا، یہ وہ مہیند ہے جس میں الله تعالیٰ کی رحمت کی گھنا کیں بندول پر جھوم جھوم کر برتی ہیں، جس میں الله جل شاند کی رحمت بندوں کی مغفرت کے لئے بہانے و ھونڈتی ہے، چھوٹے چھوٹے چھوٹے میں دہنوں کی مغفرت کے لئے بہانے و هونڈتی ہے، چھوٹے چھوٹے میں یاللہ جل شاند کی طرف سے رحمتوں اور مغفرتوں کے وعدے ہیں۔ یہ مبارک مہینے کا جیس عطا فر مایا، اور آج اس مبارک مہینے کا آخری جعد ہے، اور اس مبارک مہینے کے ختم ہونے میں چنددن باتی ہیں۔

#### آ خری جمعه اور خاص تضورات

اس آخری جعہ کے بارے میں بعض لوگوں کے ذہنوں ہیں کچھ خاص تسوّرات ہیں جن کی اسال شروری ہے۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں سی سمجھا جاتا ہے کہ بیآ خری جمعہ جس کو جمعۃ الوداع" بھی کہتے ہیں، بیکوئی مستقل تبوار ہے اور اس کے کچھ خاص احکام ہیں، اس کی کوئی خاص عبادتیں ہیں جوحضور اقدی ضلی اللہ علیہ وسلم نے تبویز فرمائی ہیں۔ اور لوگوں نے اس ون عبادت کرنے کے مختلف طریقے گھڑر کھے ہیں، مثلاً جمعۃ الوداع کے ون اتنی رکعتیں نوافل پڑھنی جا ہے اور ان رکعتوں ہیں فلاں فلاں سورتیں پڑھنی جا ہے۔ اور ان رکعتوں ہیں فلاں فلاں سورتیں پڑھنی جا ہے۔

#### جمعة الوداع كوئى تهوارنهيس

خوب سجھ لیجے کہ اس متم کی کوئی ہدایت حضور اقد س صلی انلاعلیہ وسلم نے اس میں دی، عمقہ الوواع بحیثیت عمقہ الوواع کوئی شہوار نہیں، نہ اس کے لئے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی احکام الگ سے عطا فرمائے، نہ اس ون میں عباوت کا کوئی خاص طریقہ بتلایا، نہ اس ون میں کسی خاص عمل کی تلقین فرمائی جوعام دنوں میں نہ کیا جاتا ہو۔ بلکہ یہ عام عموں کی طرح ایک جمعہ بہ البتہ اتی بات ضرور ہے کہ ویسے تو رمضان المبارک کا برلحہ ہی تابل قدر ہے کین رمضان کا جمعہ بوا قابل قدر ہے۔ حدیث شریف کے بیان کے مطابق رمضان '' سیّد الشہو ر'' ہے، یعنی تمام مہینوں کا سردار ہے، اور جمعہ '' سیّد اللیّا م'' ہے، یعنی تمام ونوں کا سردار ہے، اور جمعہ '' سیّد اللیّا م'' ہے، یعنی تمام ونوں کا سردار ہے، اور جمعہ '' سیّد اللیّا م'' ہے، یعنی تمام ونوں کا سردار ہے، لہٰذا جب رمضان المبارک میں جمعہ کا دن آ تا ہے تو اس دن میں دوفعیلیّس جمع ہو جاتی ہیں، ایک رمضان کی فضیلت، اور دسری جمعہ کی فضیلت، اس کی ظ سے رمضان کا ہر جمعہ بڑا قابل قدر ہے۔

#### بيآخرى جمعه زياده قابل قدر ہے

اورآخری جعدال لحاظ سے زیادہ قائل قدر ہے کہ اس سال بیمبارک دن دوبارہ تبین طبے گا، سارے رمضان میں چاریا پانچ بھے ہوتے ہیں، تین بہتے گزر چکے ہیں اور بیاب آخری جعد ہے، اب اس سال بینعت میسر آنے والی نہیں، اللہ تعالی نے اگر زندگی دی تو شاید آئندہ سال بینعت دوبارہ ل جائے، اس کے بیدایک نعت ہے جو ہاتھ سے جاری ہے، اس کی قدر ومنزلت جائے، اس کے قدا ومنزلت کہنچان کر انسان جتنا بھی عمل کرلے، وہ کم ہے۔ بس اس جمعۃ الوداع کی بید حقیقت ہے، ورنہ بیندتو کوئی تہوار ہے، نداس کے اندرکوئی خاص عبادت اور خاص عمادت اور خاص عما

#### جمعة الوداع اور جذبة شكر

البتہ جب جمعۃ الوداع کا دن آتا ہے تو دل میں دوستم کے جذبات بیدا ہوتے ہیں۔ ہرمؤس کے جذبات بیدا ہوتے ہیں۔ ہرمؤس کے دل میں یہ جذبات بیدا ہونے چاہئیں، ایک سرت ادر شکر کا جذبہ کداللہ تعالیٰ نے اپنے نفشل وکرم ہے ہمیں رمضان المبارک عطا فرمایا، اور رمضان المبارک میں روزے رکھنے کی ، تراوح پڑھنے کی اور خلاوت کرنے کی تو نیق عطا فرمائی، یہ بات قابل شکر اور قابل سترست ہے، اس پر جنتا شکر اوا کیا جائے کہ ہے۔ اس لئے کہ نہ جانے کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں جو شکر اوا کیا جائے ہم ہے۔ اس لئے کہ نہ جانے ہیں جو سمال ہمارہ میں ترکیک سے بہتین اس سال میں مضان ہمارہ میں اس سال میں مضان کے آیک اس سال ووز مین کے بیکن اس سال میں مضان کے آیک ایک کے ووز مین کے بیکن اس سال میں کے آیک ایک کے دور میں میں مضان کے آیک ایک کے دور میں میں مضان کے آیک ایک کے دور مین کے دور میں مضان کے آیک ایک کے دور مین کے ایک کیا ہے۔

کی قدر و قیمت بوچھے کہ وہ بے حسرت کررہے ہیں کہ کاش کہ ان کورمضان کے کہوں اور اس کے ان کورمضان کے کہوں کا دفتہ ختم کی قدر والے اور اللہ اس اضافہ کرلیتے ، لیکن ان کا دفتہ ختم ہو چکا ، اب حسرت کے سوا کوئی جارہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کے بیلحات عطافر مار کھے ہیں۔

### غافل بندوں كا حال

اوراس لحاظ ہے اللہ جل شانہ کا شکر اوا کرنا چاہتے کہ بہت ہے بندے
ایسے ہیں کہ جن کو یہ بھی پہنیں جاتا کہ کب رمضان آیا تھا اور کب چلا گیا،
العیاذ باللہ العلی العظیم ۔ ندان کو روزے رکھتے ہے کوئی غرض، نہ تراوت کی بڑھنے
ہے کوئی مطلب ۔ اللہ بچائے! آتھوں پر غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں،
رمضان کے آنے پر ان کے نظام الاوقات میں، ان کے کھانے پینے کے
اوقات میں اور ان کے سونے اور جا گئے کے اوقات میں کوئی تبدیلی پیدائیس
ہوتی ۔ اللہ تعالی کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایسے عافل لوگوں میں شامل نہیں
فرمایا، اور اس پر اللہ تعالی کا شکر اوا کروکہ اے اللہ! آپ نے ہمیں روزہ رکھنے
کی تو نیق بخش، تراوت کی پڑھنے کی تو فیق بخشی، اگر ہم بھی ان میں شامل ہوجاتے
کی تو نہ جانے ہمارا کیا حشر ہوتا، اس لئے شکر اوا کرنے اور متر سے کا موقع ہے۔

نماز روزے کی ناقدری مت کرو

ہارے ذہنوں میں بعض اوقات جو خیالات آتے ہیں کہ ہم نے روز ہ

تو رکھ لیا لیکن روزے کاحن اوا نہیں گیا، تر اور کے قویر مدلی لیکن اس کا سیح حق اوا نہیں ہو رکھ ایا لیکن اس کا سیح حق اوا نہیں ہو رکھ ای لیکن اس کا میں تھا، دہ ہو سکا، تر اور کی بیر نہیں ہو اس مور سے کی حالت ہیں ہم نے تر اور کا اور کی بیر خیال لاکر لیعض لوگ اس روزے کی اور تر اور کی کی ناقدری کرتے ہیں۔ ارب بھائی! بیر ناقدری کی چیز نہیں، بینماز کیسی بھی ہو، لیکن اللہ تعالی نے اپنے دربار ہیں حاضری کی توفیق عطا فرما دی، بیر توفیق برشکر اوا کرو، اس حاضری کی توفیق عظا فرما دی، بیر توفیق برشکر اوا کرو، اس حاضری کی ناقدری مت کرو، بیا کہو کہم نے نماز کیا پڑھی، ہم نے تو تھریں مارلیں اور انتحد کری مت کرو، بیاد کہو کہم نے نماز کیا پڑھی، ہم نے تو تھریں مارلیں اور انتحد کری متحد کری۔ درب اللہ جل شانہ کو تمہارے ساتھ کچھ خیر ہی کا معاملہ کرنا تھا، اس لئے تمہیں مجد کے دروازے پر لے آئے، اگر اللہ تعالی کو تمہارے ساتھ خیر مقصود نہ ہوتی تو تنہیں ان لوگوں ہیں شامل کر دیتے جنہوں نے بھی میم کے کری شکرو بلکہ ان پر متحد کی شکل تک نہیں دیکھی، اس لئے ان عبادات کی ناقدری نہ کرو بلکہ ان پر اللہ تعالی کا شکراوا کرو۔

# سجدہ کی تو فیق عظیم نعمت ہے

ہم نے جیسی تیسی نماز پڑھ لی، نہاس میں خشوع تھا اور نہ خضوع تھا، وہ نماز بے جان اور بے روح سہی ، لیکن ۔ نماز بے جان اور بے روح سہی ، لیکن ۔ قبول ہو کہ نہ ہو پھر بھی ایک نعمت ہے وہ سجدہ جے ترے آستاں ہے نبیت ہے

بدیجدہ جے اللہ تعالیٰ کے آستانے برکرنے کی توفیق ہوگئ، بدیمی ایک نعمت ہے،

پہلے اس کا شکر اوا کرلو۔ پیشک ہم اس کا حق اوا نہیں کر پائے، بیشک ہماری طرف ہے اس میں کوتا ہیاں رہیں، لیکن ان کوتا ہیوں کا عالیج بہتیں کہ ان عہادات کی تاقدری شروع کر دو، بلکہ ان کوتا ہیوں کا علاج یہ ہے کہ اللہ تعالی کے حضور تو بہ کرو، استغفار کرو، اور یہ کہو کہ اے اللہ! آپ نے جھے عبادت کی توفیق عطافر مائی، اس پر آپ کا شکر ہے، لیکن جھے ہے اس عبادت میں کوتا تی ہوئی، اے اللہ! میں اس پر آپ کا شکر ہے، لیکن جھے ہے اس عبادت میں کوتا تی ہوئی، اے اللہ! میں اس پر استغفار کرتا ہوں۔

. اَمُسَتَغُفِرُ اللَّهَ رَبِّى مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَاَتُوْبُ اِلْيَهِ . اس استغفار كـ ذريعه الله تعالى ان كوتا بيون كا از الـ فرما و يس محر

### آج کا دن ڈرنے کا دن بھی ہے

لبذا آج کا دن آیک طرف تو خوشی کا اور شکر ادا کرنے کا دن ہے، ووسری طرف یہ ڈرنے کا دن ہے۔ اس بات کا ڈرجس کا بیان آیک حدیث میں آیا ہے، وہ حدیث یہ ہے کہ آیک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معجہ نبوی میں تشریف لائے تا کہ جعہ کا خطبہ دیں۔ آپ علی آئے ایٹ منبر پر خطبہ دیا کرتے ہے۔ آپ علی است میں تشریف کا منبر تین سیر جیوں پر مشمل تھا، آپ علی مسب سے اوپر والی سیر حی پر کھڑے ہوکر خطبہ دیا کرتے ہے۔ جب حضرت صدیق آکبروشی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا تو انہوں نے سوچا کہ سب سے اوپر والی سیر حی پر خطبہ ویا کہ انہوں نے سوچا کہ سب سے اوپر والی سیر حی پر خطبہ ویا اوپر والی سیر حی پر خطبہ ویا کہ سیال اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا تو انہوں نے سوچا کہ سب سے اوپر والی سیر حی پر خطبہ ویتا ادب کے خلاف ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خطبہ ویتا ادب کے خلاف ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کھڑ سے ہوکر خطبہ دیتے تھے، چنا نچہ انہوں نے اپنے زبانہ خلافت میں دوسری

سیرهی پر کھڑے ہوکر خطب دینا شروع کر دیا۔ جب حضرت صدیق اکبررضی اللہ تعالی عندی وفات ہوگی اور حضرت عمر رضی اللہ عندی وفات ہوگی اور حضرت عمر رضی اللہ عندی از ماند آیا تو انہوں نے سوچا کہ میرے لئے تو اس دوسری سیرهی پر بھی کھڑے ہوکر خطبہ دینا ادب کے ظاف ہے جس پر حضرت صدیق اکبررضی اللہ تعالی عند کھڑے ہوکر خطبہ دیا کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے زمانہ خلافت میں تیسری اور آخری سیرهی کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے زمانہ خلافت میں تیسری اور آخری سیرهی آرہے ہوکر خطبہ دیا شروع کر دیا۔ اس کے بعد سے آج تک یہ معمول چلا ایر ہے ہوکر خطبہ دیتا شروع کر دیا۔ اس کے بعد سے آج تک یہ معمول چلا از ہائے کہ خطباء تیسری سیرهی پر خطبہ دیتے ہے آ رہے ہیں۔

### تنين دعاؤل پرتين مرتبهآ مين

نے ایک دعا کی اور میں نے اس دعا پر ''آ مین' کہی، جب میں نے ووسری سیر خوا کی اور میں نے ووسری سیر حق کے اس پر سیر میں کھا تو اس وقت انہوں نے دوسری دعا کی، میں نے اس پر ''آ مین' کہی، جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے تیسری دعا کی، میں نے تیسری دعا کی، میں نے اس پر ''آ مین'' کہی۔

#### ان دعاؤں کی اہمیت کے اسباب

آ پ ان دعاؤں کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا کیں کہ دعا ما تکنے دالے حضرت جرئیل اہن علیہ السلام اور اس پر''آ ہیں'' کہنے دالے حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلیہ الا کولین والآخرین ہیں، اور جمعہ کا دن، خطبہ کا دفت، مقام بھی مجد نبوی، اس دعا کی قبولیت ہیں کسی بھی انسان کوشک نہیں ہوسکتا، بلکہ یہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ حمر ڈرنے کی بات یہ ہے کہ بیدعا در حقیقت' بددعا''تنی، حضرت جرئیل امین علیہ السلام نے بددعا ماسمی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خضرت جرئیل امین علیہ السلام نے بددعا ماسمی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر''آ ہیں'' کہی۔ وہ بددعا کمیں کیا تھیں؟

### والدين كى خدمت كركے جنّت حاصل فكرنا

جس وقت حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے پہلی سیر می پرقدم رکھا، اس وقت حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے پہلی سیر می پرقدم رکھا، اس وقت حضرت جبر تکل امن علیه السلام نے یہ بددعائی کہ اس کی ناک خاک آلود ہو جائے بعنی وہ مختص تباہ ہو جائے جس نے اپنے والدین کو بردھا ہے کی حالت میں پایا، پھر بھی اپنی منفرت نہ کراسکا۔ یعنی جس مختص کے والدین بردھا ہے کی

ا حالت میں پہنچ ہے ہوں، اس کے گے جنت حاصل کرنا آسان ہے، کونکہ اگر
وہ ایک قدم بھی والدین کی خدمت میں اٹھا لے گا اور ان کے دل کوخوش کر
دے گا تو اللہ تعالیٰ کی رہمتیں نازل ہونا شروع ہو جا کیں گی۔ حدیث شریف
میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک مرتبہ مجبت کی نگاہ ہے والدین کو دیکھ لے تو اس
کے لئے ایک جج اور ایک عمرہ کا تو اب لکھا جائے گا۔ لہذا جب ایک نگاہ ڈالنے
کا پیر قواب ہے تو ان کی خدمت اور اطاعت کرنے کا کیا اجرو تو اب ہوگا، اس کا
اندازہ آپ لگا کیس۔ اور والدین انسان کی دنیا و آخرت کی صلاح و قلاح کے
ضامین جیں۔ اور مال باپ کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو ذرا خوش کر دو تو وہ تہمیں
فرامین جیں۔ اور مال باپ کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو ذرا خوش کر دو تو وہ تہمیں
خرجے وال دعا تو اس باپ کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو ذرا خوش کر دو تو وہ تہمیں
خرجے حاصل کرنا بہت آسان ہے۔ لیکن جس شخص نے والدین کو ان کے
جنت حاصل کرنا بہت آسان ہے۔ لیکن جس شخص نے والدین کو ان کے
بردھا ہے کی حالت میں بانے کے باوجود اپنی مغفرت کا سامان نہیں کیا، وہ شخص

### حضور ﷺ کا نام س کر در و دشریف نه بردهنا

پھر جس وقت حضور اقدس ملی الله علیہ وسلم نے دومری سیر می پر قدم رکھا تر اس وقت حضرت جبر تیل امین علید السلام نے بید بدوعا فر مائی کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہوجائے بعنی دہ شخص تباہ ہوجائے جس کے سامنے حضور نبی ترکیم صلی الله علیہ وسلم کا ذکر کیا حمیا ، مگر اس نے آپ علی تھے پر درود نبیں ہم جا۔ فاہر بات ہے کہ اس کا نات میں ایک صاحب ایمان کے لئے نبی کریم صلی الله

علیہ وسلم سے براجحن کوئی اور نہیں ہوسکتا، پوری انسانیت کے لئے آپ علی است برامحس کوئی پیدا نہیں ہوا۔ آپ علی نے قربانیاں دے کر، تقر و فاقد افعا کر، تنگیاں اور مصبتیں جسل کراڑائی لڑکر تنہارے لئے ایمان کی دولت چھوڑ مئے، اب تنہارے ول بیں اس احسان کا اتنا بھی احساس نہ ہوکہ جناب نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آنے پر آپ علی پر وردونی نہ بھیج، بیکتی بڑی ناشکری اور احسان فراموش ہے، جس پر جبرئیل امین علیہ السلام نے بدوعا دی اور نبی کریم صلی اللہ عنیہ وسلم نے دو آ مین "کھی۔

### دروو پڑھنے میں بخل ند کریں

ورود شریف کا کوئی بھی صیغہ پڑھ لینے ہے بی فریضہ اوا ہو جاتا ہے اور دسلی اللہ علیہ وسلم ان بل ہے ایس درود ہے۔ اس لئے مسلمانوں کا یہ معمول رہا ہے کہ جب بھی ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے تو اس پر دصلی اللہ علیہ وسلم ' مرور کہتے ہیں ، الحمد للہ ابھی یہ معمول جاری ہے ، البذا سلی اللہ علیہ وسلم کہنے ہے بھی یہ فریضہ اوا ہو جاتا ہے۔ البتہ ہمارے ہاں جو یہ رواج چل پڑا ہے کہ لکھتے وقت پورا "دصلی اللہ علیہ وسلم ' لکھتے کے بجائے صرف" مسلی اللہ علیہ وسلم ' لکھتے کے بجائے صرف" مسلم ' لکھت کے بجائے مرف" ' کھدیا یا اس طریقے سے یہ فریضہ اوا تہیں موتا۔ یہ سارا بخل کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرنا ہے؟ بیطریقہ قابل موتا۔ یہ سارا بخل کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرنا ہے؟ بیطریقہ قابل موتا۔ یہ سارا بخل کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرنا ہے؟ بیطریقہ قابل وسلم ' اور کھتے ہیں بھی پورا' دصلی اللہ علیہ وسلم ' اور کھتے ہیں بھی پورا' دصلی اللہ علیہ وسلم ' اور کھتے ہیں بھی پورا' دصلی اللہ علیہ وسلم ' اور کھتے ہیں بھی پورا' دصلی اللہ علیہ وسلم' اور کرنا چا ہے ، اس کے بجائے بولنے ہیں بھی اور کھتے ہیں بھی پورا' دصلی اللہ علیہ وسلم' اور کرنا چا ہے ، اس کے بجائے بولنے ہیں بھی اور کھتے ہیں بھی اور کھتے ہیں بھی اور کھتے ہیں بھی اس بدوعا کے ستحق وسلم' اور کرنا چا ہے ، ورند اس بات کا خطرہ ہے کہ کہیں ہم اس بدوعا کے ستحق

نەبن جائىي \_

#### رمضان گزرجانے کے باوجودمغفرت نہ ہونا

جب تیسری سیرهی یرآب علی نے قدم رکھا تو حصرت جرئیل امین عليه السلام نے يه بددعا فرمائي كه اس مخص كى ناك خاك آلود مو جائے يعنى وه مخض تباہ ہو جائے جس پر بورا رمضان المبارك كامبينة كزر جائے اور وہ اپي مغفرت نہ کرا لے۔ لہذا آج کا دن ڈرنے کا جاس بات سے کہ خدانہ کرے، تنہیں ہم اس حدیث کی وعید کے مصداق نہ بن جائیں کہ سارا رمضان گزر عائے اور ہم اپنی مغفرت نہ کرالیں ،اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المیارک كامبينة تبهارے مناہ دھونے كے لئے اور تبهاراميل كيل صاف كرنے كے لئے عطافر مایا تھا، اور تمہارے گناہوں کو مغفرت کے تالاب میں ڈبوکریاک صاف كرنے كے لئے ديا تفاء اس مينے ميں مغفرت كرانا كوئى مشكل تبيس تھا، سارى رات الله كا منادي آ داز لكا رہا تھا كہ ہے كوئي مغفرت مائتكنے والا جس كى ميں مغفرت کروں؟ ہے کوئی رزق مانگنے والا جس کو میں رزق دوں؟ ہے کوئی متلائے آزار جس کی آزاری اور مصینتوں کو میں رفع کروں؟ رات مجر اللہ کا منادی بیدندائیں لگار ہاتھا۔

مغفرت کے بہائے

اوراللدتعالى نے وعدہ كيا تھا كرائم موزے ركھ لوسى تو تمبارے يجيل

مناہ معاف کردیں ہے، تراوت کا اہتمام کرلو مے تو تہارے پیچلے کتاہ معاف کردی ہے، کی اللہ کے بندے کو افظار کرا دو مے تو اس پر تہاری مغفرت کر دیں ہے، جوروزہ تم نے رکھا ہے، اس کے لیجے لیجے بیجے پرعبادت کھی جا رہی ہے اور تمہارے کا ہوں کی مغفرت ہورہ ہی ہے۔ بہرحال! اللہ تعالی نے تو تمہاری مغفرت کے لئے اسے بہانے بنا رکھے تھے، لہذا مغفرت حاصل کرنے کا اس سے زیادہ اچھا موقع نہیں تھا، جس نے بیموقع بھی گنوا دیا، اس کے لئے جرتیل این علیہ السلام نے یہ بددعا فرمائی، اس لئے یہ ڈرنے کا دن ہے۔

### الله تعالى سے اچھى اميدر كھو

لین اللہ تعالی کی رحمت ہے امید بدر کھو کہ انشاء اللہ ہم اس بدد عاہل شال نہیں، جب اس ذات نے روزے رکھنے کی توفیق بخشی اور بد وعده فر مایا کہ جو شخص ایمان کے ساتھ تواب کی نیت ہے روزے رکھے گا، میں اس کے ساتھ تواب کی نیت ہے روزے رکھے گا، میں اس کے سارے بچھلے گناہ بخش دوں گا، تو اللہ تعالی کی رحمت ہے یہی تو تع اور امیدر کھنی چاہئے کہ انشاء اللہ ہماری بھی مغفرت فرما دیں گے۔ البت اپنی غلطیوں اور کوتا ہوں کی وجہ سے ضرور ڈرتے رہو، اس کا نام ایمان ہے۔ "الایمان بین المنعوف و الرجاء" یعنی ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے۔

عيدگاه مسسكى مغفرت فرمانا

مدیث شریف میں آتا ہے کہ جب مسلمان سارے مہینے روزہ رکھنے اور

تراوی پڑھنے کے بعد عید کی نماز ادا کرنے کے لئے عیدگاہ میں جمع ہوتے ہیں تو الله تعالى ال وقت الي فرشتول ير فخرفرات بي كه اله فرشتول! ثم تو كتير تنط كدابن آ دم زبين برجاكرفساد كائ كا، آج اس ابن آ دم كوعيدگاه ے میدان میں دیکھو، اور بچھے بتاؤ کہ ایک مزدورجس نے اپنی مزدوری بوری كرلى موء اس كوكيا صله ملنا جائية؟ جواب مين فرشة فرمات بين كه اسالله! جس مزدور نے اپنا کام بورا کرلیا ہو، اس کا صلہ یہ ہے کہ اس کو بوری بوری مردوری دیدی جائے ، اس میں کوئی کی نہ جائے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں ا بن عزت وجلال کی قتم کھا کر کہتا ہوں ، یہ بندے جومیرے سامنے ہیں ، ان پر رمضان میں جوفریضہ عاکد کیا تھا وہ انہوں نے بورا کردیا، اب یہ مجھے بکارنے کے لئے عیدگاہ میں جمع ہوئے ہیں اور مجھ سے دعا کرنے کے لئے آئے ہیں، میں اپنی عزت وجلال کی ، اپنی بادشاہت اور اینے کرم کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ آج کے دن میں ان سب کی دعا کیں قبول کروں کا اور ان کو میدان عید سے اس طرح واپس بھیجوں گا کہان سب کی مغفرت ہو چکی ہوگی اوران کی سیمّات کو بھی حسنات ہے بدل دوں گا۔

### ورنەتونىق كيوں ديتے؟

اگر میدان عیدیں بلاکر بینوازش فرمانی مقصود نه ہوتی ، ہماری اور آپ کی مغفرت کرنی مقصود نه ہوتی تو پھر رمضان میں روزے رکھنے اور تراویج پڑھنے کی توفیق جی کیوں دیتے ؟ معجد میں آنے کی اور تلاوت محرنے کی توفیق بی کوں دیے؟ جب انہوں نے ان عبادات کی توفق دی ہے تو ان کی رحمت سے امید ہے ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا ہے، مغفرت کا ارادہ فرمایا ہے، مغفرت کا ارادہ فرمایا ہے۔ مغفرت کا ارادہ فرمایا ہے۔ لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تو ہماری مغفرت کا ارادہ فرمارہ ہیں اور ہم اس فکر میں گے ہوئے ہوں کہ کسی طرح اور گناہوں کے اندر اضافہ کرلیں، اس لئے کہ ہم تو محناہ کرنے پر لگے ہوئے ہیں اور اپنے اعمال کے ذریعہ اس کا ظہار کرد ہے ہیں کہ میں مغفرت نہیں جا ہے۔

#### عید کے دن گناہوں میں اضافہ

چنانچے بیسے بی عید کا دن آیا، بس گناموں کا سیلاب أثر آیا، نداللہ کا کوئی خیال، نداللہ کے رسول علیہ کے گوئی فکر، نداللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دبی کا کوئی احساس۔ اس عید کے دن گناموں پر گناہ ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافر مانیاں کی جارہی ہیں، گانا بجانا جو کا فروں کا خوشیاں منانے کا طریقہ تھا وہ ہم نے اختیار کرلیا، خواتین نے بے پردگی اور بے جالی اختیار کرلیا اور اللہ تعالیٰ کے کے ایک ایک تکم کی خلاف ورزی کر کے عید کا دن منایا جا رہا ہے۔ یہ کسی عید کو وہ تو مغفرت کا ارادہ فرما رہے ہیں، لیکن ہم نے گناہ کر کے جہم ہیں ہوئی؟ وہ تو مغفرت کا ارادہ فرما رہے ہیں، لیکن ہم نے گناہ کر کے جہم ہیں جانے کا ارادہ کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس انجام سے محفوظ رکھے۔ جانہ ہیں۔

### مسلمانوں کی عیداقوام عالم سے زالی ہے

الله تعالى نے مسلمانوں كو جوعيد عطافر مائى ہے، وہ سارے اقوام عالم كى عیدول ہے۔ساری دنیا میں جوعیدیں منائی جاتی ہیں، وہ کسی تاریخی واقعہ کی یاد میں منائی جاتی ہیں، مثلاً عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیم پیدائش پر'' کرمس' کا دِن مناتے ہیں، یہ پیدائش ایک واقعہ ہے، یقینی طور پر یہ ثابت نہیں ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام ۲۵ ردمبر کو پیدا ہوئے تھے، بلکہ ان کے جانے کے تین سوسال بعدلوگوں نے بیرتاریخ مقرر کرلی۔ای طرح دنیا مجر کے جتنے ادمان ہیں، ان کے تہوار ماضی کے کسی نہ کسی واقعہ ہے وابستہ ہوتے ہیں۔ نیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو تہوار عطا فرمائے ہیں، وہ ماضی کے کسی واقعہ سے وابستہمیں ہیں، بلکہ بہتہوار الله تعالی نے اس موقع برعطا فرمائے جس موقع ير برسال مسلمانوں كے لئے خوشى كا واقعہ پيش آتا ہے، چنانجه عيد الفطراس موقع يرعطا فرمائي جب مهلمان روز ہے كى عظيم الفتان عيادت كى يحيل کرتے ہیں، اس طرح ہرسال بینعت مل رہی ہے اور خوشی حاصل ہو رہی ہے اوراس پرشکر کے طور پرعید آ رہی ہے، اورعیدالاضیٰ اس موقع پرعطا فرمائی جب مسلمان دوسری عظیم الشان عبادت لینی حج کی پیمیل کرتے ہیں۔

عيد كى خوشى كالمستحق كون؟

لبدائم نے چوتکہ رمضان المبارک کے روزے رکھے ہیں، اور تم نے

تراوت پڑھی ہیں، اس کئے تم اس عید الفطر کے انعام کے مشخق ہواورتم نے چونکہ ج کی عبادت انجام دی ہے، اس لئے اس عیدالاضیٰ کے انعام کے مستحق ہو۔اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کوخوشی منانے کا جوطریقنہ عطا فرمایا ہے · « مجمی دنیا كى سارى تومول من زالد ب، وه يه كه عيدكى تماز في لئ ميدان من آجاؤ، دوسرے ایام بی تو مسجد میں نماز بردھنا افغنل ہے، لیکن عید کے ون میدان میں نماز بر منا افعنل ہے، ابدا عید کے دن توازش اور رحت کی بارش کرتے کے لے میدان میں بلایا، اور میدان میں آئے سے پہلے صدقۃ الفطر اوا کردو، تاک جولوگ غریب ہیں، جن کے چو لیے شندے ہیں، ان کو کم از کم اس دن کے اگر نہ ہوکہ کھانا کہاں ہے آئے گا؟ خوشی منانے کا بیزالہ انداز عطا فرمایا، کیکن ہم نے بیطریقہ چھوڑ کر کا فروں کا طریقنہ اختیار کرلیا، جس طرح وہ لوگ گانے بجاتے ہیں، اور فحاشی اور عربانی میں اسیے تہواروں کے اوقات صرف کرتے میں، ہم نے بھی ای طرح شروع کر دیا ، اللہ تعالیٰ تو مغفرت فرمانا جائے ہیں، کیکن ہم نے محمناہ کے کام کرنے شروع کر دیتے، یہ بالکل مناسب نہیں۔اللہ تعالی ای رحت سے ہم سے کو تھے فکر عطا فرمائے اور رمضان کی برکات عطا فرمائے اور عید کی سیح خوشیال عطا فرمائے اور مناہوں، نافرمانیوں اور حصیتوں سے جاری حفاظت فرمائے۔آ مین۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رُبِّ الْعَلَمِيُنَ



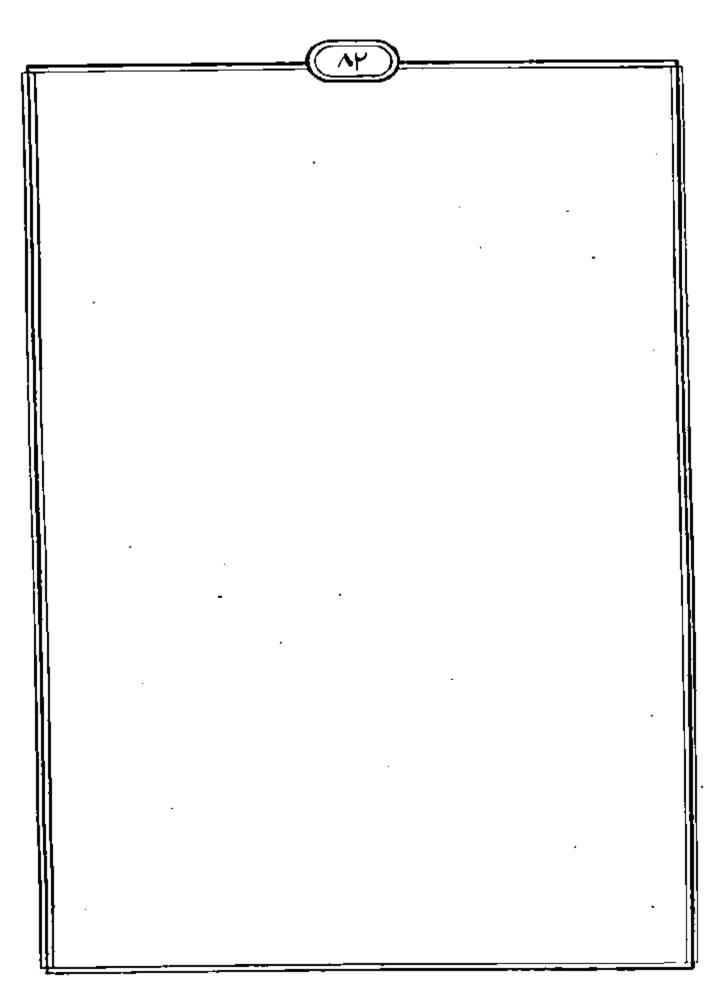



مقام خطاب جامع مهربیت المکرم گلشن اقبال کراچی

وفتت خطاب : بعد نماز عمر تامغرب

اصلاحى خطبات : جلد تمبرم[[

منخات

#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيَمِ \*

# عيدالفطر

## ایک اسلامی تنبوار

التحمد لِلهِ تحمده و نَسْتَعِيْسُهُ و نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَتَعَوَّكُلُ عَلَيْهِ وَتَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورٍ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ يُهُدِهِ اللهُ قَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُصْلِلُهُ فَلا يُهْدِهِ اللهُ قَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُصْلِلُهُ فَلا هَاهِى لَهُ وَأَشْهَدُانُ لا إِللهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ هَاهِى لَهُ وَأَشْهَدُانٌ لا إِللهَ اللهُ وَحُدَهُ لَا هِنَولُهُ صَلَّى اللهُ وَمَولُلهُ صَلَّى الله وَمَولُهُ صَلَّى اللهُ وَمَولُلهُ صَلَّى الله وَمَولُلهُ صَلَّى الله وَمَولُهُ صَلَّى الله وَمَالًهُ مَا يَهُولُهُ وَمَالًى الله وَمَالًى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ إَسُولُهُ مَا يَهُولُولُهُ وَاللهُ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ إَسُلُهُمْ أَسُلُهُمْ أَسُلُولُهُ وَالله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ إَسُلُهُمْ أَسُلُولُهُ وَالله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ

أَمَّا بَعُدُ! فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّخِيمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ \* وَلِتُكُمِلُوا الْعِدُةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَاهَداكُمُ وَلِتُكُمِلُوا الْعِدُةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَاهَداكُمُ وَلِتَكُمِلُوا الْعِدُةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَاهَداكُمُ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٥

(سورة البقره، آيت ۱۸۵)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبى الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدلله رب العالمين

#### روزہ دار کے لئے دوخوشیاں

بررگان محترم و برادران عزیرا الله بحل شانه کا اس پر جتنا شکرادا کیا جائے کم ہے کداس نے اپنے نفتل وکرم ہے ہمیں رمضان المبارک عطا فرمایا ادراس مینے کی برکتوں ہے ہمیں نوازا، اوراس میں روزے رکھنے اور ترادی پر صنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھراس مبادک مہینے کے اختیام پراس مہینے کی انواز و برکات ہے مستفید ہونے کی خوشی میں ''عیدالفط'' عطا فرمائی۔ حدیث شریف میں جناب رسول الله علیہ وکلم نے ارشاد فرمایا:

للصائم فر حتان فرحة عند افطارہ و فرحة

حین یلقی دیئہ۔

حین یلقی دیئہ۔

(نائی، تاب اصیام، بالفل المسائم)

لیمن اللہ تعالیٰ نے روزہ وار کے لئے دوخوشیاں رکھی ہیں: ایک خوشی وہ ہے جو افظار کے وقت حاصل ہوگی جب وہ افظار کے وقت حاصل ہوگی جب وہ قیامت کے روز اینے پروردگار سے جاکر ملاقات کرے گا۔ اصل خوشی تو وہی ہے جو آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت نصیب ہوگی، انشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہرصاحب ایمان کو بیخوشی عطافر مائے۔ آمین۔

#### افطار کے وفتت خوشی

لیکن اس آخرت کی خوشی کی تھوڑی ہی جھلک اللہ تعالی نے اس دنیا بیل بھی رکھ وی ہے، یہ وہ خوشی ہے جو افطار کے وقت حاصل ہوتی ہے۔ پھر یہ افظار دو تسم کے ہیں: ایک افظار وہ ہے جو روزانہ رمضان میں روزہ کھولتے وقت ہوتا ہے، اس افظار کے وقت ہرروزہ وار کوخوشی حاصل ہوتی ہے۔ ویکھئے! مارے سال کھانے پینے میں اتنا لطف اور اتنی خوشی حاصل ہوتی ہوتی جولطف سارے سال کھانے پینے میں افظار کے وقت حاصل ہوتی ہے، ہرخض اس کا اور خوشی رمضان المبارک میں افظار کے وقت حاصل ہوتی ہے، ہرخض اس کا تجربہ کرتا ہے۔ علماء کرام روزانہ کے اس افظار کو'' افظار اصغ'' کا نام ویتے ہیں۔ اور وومرا افظار وہ ہے جورمضان المبارک کے ختم پر ہوتا ہے جس کے بعد ہیں۔ اور وومرا افظار وہ ہے جورمضان المبارک کے ختم پر ہوتا ہے جس کے بعد عیدالفطر کی خوشی ہوتی ہے، اس کو'' افظار اکبر'' کہا جاتا ہے۔ اس لئے کہ سارے مہینے اللہ تعالی کے تکم کی تعیل میں روزے رکھنے اور اس کی بندگی اور سارے مہینے اللہ تعالی کے تکم کی تعیل میں روزے رکھنے اور اس کی بندگی اور عبادت کرنے کے بعد اللہ تعالی عید کے دن خوشی اور مسرّ ہ عطا فر ماتے ہیں۔ عبادت کرنے کے بعد اللہ تعالی سے طاقات کے وقت حاصل ہونے والی خوشی کی تعید کے دنت حاصل ہونے والی خوشی کی یہ خوشی آخرے ہیں۔ یہ خوشی آخرے ہیں اللہ تعالی ہے طاقات کے وقت حاصل ہونے والی خوشی کی

کید مچھوٹی سی جھلک ہے جو اللہ تعالیٰ نے عید کی شکل میں بندوں کو عطا فرمائی ہے۔ ہے۔

### سلامی تہوار دوسرے نداہب کے تہواروں سے مختلف ہے

اور بیجمی اسلام کا نرالا انداز ہے کہ پورے سال میں صرف دو تہوار اور دوعیدیں مقرر کی میں ، جبکہ و نیا کے دوسرے مداہب اور ملتوں میں سال کے دوران بہت سے تہوار منائے جاتے ہیں، عیسائیوں کے تہوار الگ ہیں، یبود یوں کے تہوار الگ ہیں، ہندوؤں کے تبوار الگ ہیں،لیکن اسلام نے صرف دوتہوارمقرر کئے ہیں، ایک عیدالفطر اور دوسری عیدالاضیٰ ۔ اور ان دونوں تہواروں کو منانے کے لئے جن دنوں کا انتخاب کما حمیا، وہ بھی دنا ہے زالے ہیں ،اگر آپ دوسرے مذاہب کے تہواروں برغور کریں مجے تو پی نظر آئے گا کہ و الوك ماضى ميس چيش آنے والے كسى اہم واقعه كى يادگار ميس تبوار منات میں ۔مثلاً میسائی ۲۵، دسمبرکورور کرسس ' کا تہوار مناتے میں ، اور بقول ان کے مید حضرت عیسی علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، حالانکہ تاریخی اعتبار ہے بیہ بات درست نہیں الیکن انہوں نے اسے طور پر بیسمجھ لیا کہ ۲۵ رومبر کو حضرت عيلى عليه السلام ونيا مِس تشريف لائه تقع، چنانجه آپ كى پيدائش كى ياد مِس انہوں نے '' کرمس' کے دن کوتہوار کے لئے مقرر کرلیا۔

جس ون حضرت موی علیه السلام کواور بنی اسرائیل کوفرعون ہے نجات ملی اور فرعون غرق ہو گیا اور موی علیه السلام بنی اسرائیل کو لے کر چلے سے ، اس ون کی یاد میں میبودی اینا تبوار مناتے ہیں۔ ہندوؤں کے میبال بھی جو تبوار میں وجھی ماضی کے کسی نہ کسی واقعہ کی یاد میں مناہے جاتے ہیں۔

#### اسلامی تبوار ماضی کے واقعہ ہے وابستہ نہیں

جبكه اسلام نے جو دوتہوار' عبدالفطر' اور' عبدالانتیٰ' ، مقرر کے ہیں، ما منی کا کوئی واقعہ اس دن کے ساتھ وابستہ نہیں ، تم شوال کوعیدالفطر منائی جاتی ہے اور دس وی الحجہ کوعیدالاصلی منائی جاتی ہے، ان دونوں تاریخوں میں کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ اسلام نے نہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ون کوعیدالغطراورعیدالاصحیٰ قرار دیا، نه بی حضورافندس سلی الله علیه وسلم کے مکه تحرمہ سے مدینہ طیتہ کی طرف ہجرت کرنے کے واقعہ کو''عید'' کا دن قرار دیا، نہ بی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بدر کے میدان میں فتح حاصل کرنے کو ''بعید'' کا دن قرار دیا، نه بی غزوه أحدا درغزوه احزاب کے دن کو''عید'' کا دن قرار دیا، اورجس دن کمه کمرمه فتح ہوا اور بیت اللہ کی حیبت ہے حضرت بلال رضی الله نعالی عنه کی اذ ان بهلی مرتبه گونجی ، اس دن کوبھی'' عید'' کا دن قرارنہیں دیا۔ اسلام کی بوری تاریخ اور خاص طور برحضور اقدس سلی الله علیه وسلم کی حیات طیتہ ایسے واقعات سے مالامال ہے، لیکن اسلام نے ان میں ہے کسی واقته کو' معید'' کا دن قرارتبیں دیا۔

### ''عیدالفط'' روز دل کی تکمیل پرانعام

جن ایام کو اسلام نے تہوار کے لئے مقرر فرمایا، ان کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ وابستہ نہیں جو ماض میں ایک مرتبہ پیش آ کرختم ہو چکا ہو، بلکہ اس کے بجائے ایسے فرشی کے واقعات کو تہوار کی بنیاد قرار دیا جو ہرسال بیش ہتے ہیں ادر ان کی فوثی میں عیدمنائی جاتی ہے۔ چنا نچہ اللہ تعالیٰ نے دونوں عیدیں ایسے موقع پر مقرر فرمائی جیں جب سلمان کی عبادت کی یحیل سے فارغ ہوتے ہیں، چنا نچہ عیدالفطر رمضان کے گزرنے کے بعد رکھی ہے کہ میرے بندے پورے مہینے انہوں نے میرے فاطر پورے مہینے انہوں نے میرے فاطر کھانا بہنا جھوڑے رکھا، اور پورا مہینہ عبادت کے اندر مشغول رہے، پورے مہینے انہوں نے میرے فاطر کھانا بہنا جھوڑے رکھا، اور پورا مہینہ عبادت کے اندر مشغول رہے، پورے مہینے انہوں کے میرے واحد کے اندر مشغول رہے، پورے مہینے انہوں کے میرے واحد کے اندر مشغول رہے، پورے مہینے انہوں کے میرے واحد کے اندر کز اراء اس کی خوثی اور انعام میں یہ عیدالفطر مقرر فرمائی۔

### ''عيدالاضيٰ''جج کي تکيل پرانعام

اورعیدالاضی ایسے موقع پرمقرر فرمائی جب مسلمان ایک دومری عظیم عبادت یعنی جج کی محیل کرتے ہیں۔ اس لئے کہ جج کا سب سے بردا رکن وقوف عرف اور کی المجہ کو ادا کیا جاتا ہے، اس تاریخ کو پوری دنیا سے آئے ہوئے لاکھوں مسلمان میدان عرفات میں جع ہوکر اللہ تعالی کی عظیم عبادت کی محکیل کرتے ہیں، اس عبادت کی محکیل کے اسکھے دن یعنی دس ذی المجہ کو اللہ تعالی نے دوسری عید مقرر فرمائی۔ اس کے ذریعہ اللہ تعالی نے بیسبق دیدیا کہ تعالی کے دوسری عید مقرر فرمائی۔ اس کے ذریعہ اللہ تعالی نے بیسبق دیدیا کہ

ماضی کے وہ واقعات جو ایک مرتبہ پیش آئے اور ختم ہو گئے، وہ واقعات مہرارے لئے عید کی بنیاد نہیں، بینک تمباری تاریخ ان واقعات سے جگمگا ربی ہواور حمہیں ان پر فخر کرنے کا بھی حق پہنچتا ہے کہ تمہارے آباء واجداد نے بید کارنا ہے انجام دیئے تھے، لیکن تمہارے لئے ان کاعمل کافی نہیں، تمہارے لئے تان کاعمل کافی نہیں، تمہارے لئے تمہارا ابناعمل ہونا ضروری ہے، کوئی شخص آخرت میں صرف اس بنیاد پر نجا تبیل پائے گا کہ میرے آباء واجداد نے استے بڑے کارنا ہے انجام دیئے تھے، بلک وہاں پر ہرآ دی کو اپنے عمل کا جواب دیتا ہوگا۔ اقبال مرحوم نے خوب کہا کہ کہا کہ اس کے خوب کہا کہ اس کے خوب کہا کہ اس کی اس کے خوب کہا کہ اس کہا کہ اس کے خوب کہا کہ اس کے خوب کہا کہ اس کہا کہ اس کے خوب کہا کہ اس کی اس کے خوب کہا کہ کہا کہ اس کے خوب کہا کہ خوب کہا کہ خوب کہا کہ کہا کہ خوب کو خوب کہا کہ خوب کے خوب کہا کہ خوب کے خوب کا خوب کو خوب کہا کہ خوب کے خوب کو خوب کو خوب کو خوب کے خوب کے خوب کو خوب کے خوب کو خوب کے خوب کو خوب کو خوب کو خوب کو خوب کو خوب کو خوب کے خوب کو خوب کے خوب کو خوب کے خوب کے خوب کو خوب کو خوب کے خوب کے خوب کو خوب کے خوب کے خوب کے خوب کو خوب کے خوب کو خوب کو خوب کے خوب کے خوب کے خوب کے خوب کو خوب کو خوب کے خوب کے خوب کو خوب کے خوب کے خوب کو خوب کو خوب کے خوب کو خوب کے خوب کے خوب کو خوب کو خوب کو خوب کے خوب کو خوب کے خوب کو خوب کو خوب کے خوب کے خوب کو خوب کو خوب کے خوب کے خوب کو خوب کے خوب کو خوب کو خوب کو خوب کو خوب کو خوب کو خوب کے خوب کو خوب کے خوب کو خوب کو

تے تو وہ آباء تمہارے ممرتم کیا ہو ہاتھ یر ہاتھ دھرے مختظر فردا ہو

ابذا محض برانے واقعات برخوشی مناتے رہنا، صاحب ایمان کے لئے بدکائی نہیں، بلکہ خود تہمیں ایخ مل کود کھنا ہے، اگر تمہارے ایخ مل کے اندرا چھائی ہے تو خوشی منانی ہے اور اگر برائی ہے تو رئح کرنا ہے اور ندامت کا اظہار کرنا ہے۔ سے دور ندامت کا اظہار کرنا ہے۔

### عيد كاون ' يوم الجائزة' ہے

بہرمال! یہ عیدالفطر خوشی منانے کا اور اسلامی تبوار کا پبلا دن ہے، صدیت میں اس کو''یوم الجائز ہ'' بھی قرار دیا سمیا ہے، یعنی اللہ تعالی کی طرف سے پورے میبینے کی عباوتوں پر انعام وئے جانے کا دن ہے جو'' مغفرت'' کی

شکل میں ویا جاتا ہے۔ چنانجہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے میں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ گزر جانے کے بعد عید کا دن آتا ہے تو اللہ تعالی اصحاب ایمان کی طرف اشارہ کر کے فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں۔

انسان کی تخلیق پر فرشتوں کے اعتراض کا جواب

اس کئے فخر فریائے ہیں کہ جب حضرت آ دم علیہالسلام کو پیدا کیا جا رہا تھا تو ان فرشنوں نے اعتراض کیا تھا اورا نندنعا کی ہے عرض کیا تھا کہ: أتَجُعَلُ فِيُهَا مَنُ يُفْسِدُ فِيُهَا وَيَسْفِكَ الدِّمَاءَ وَ نَحُنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ. ( موروُ البقرو ، آيت ۴٠)

آب مٹی کے اس یلے کو پیدا کررہے ہیں جوز من پرجا کرفساد پھیلائے گا اور خوان ریزیاں کرے گا اور ایک دوسرے کے ملے کا نے گا، اور ہم آپ کی تنبیج و تقديس كے لئے كافى بير - جواب بين الله تعالى في ارشاد قرمايا:

إِنِّي أَعُلُّمُ مَالًا تَعُلُّمُونَ .

(مورة البقرة ، آيت ٣٠)

میں، اس مُنگوق کے بار ۔۔ میں وہ باتنی جانتا ہوں جوتم نہیں جانتے۔ میں جانتا ہوں کہ ایس مخلوق کے اندراگر جہ میں نے نساد کا ماوہ مجی رکھا ہے، نساو پھیلانے کی بھی صلاحیت اس کے اندرموجود ہے، لیکن اس کے باوجود جب بی مخلوق میرے تھم کی تعمیل کرے گی اور عبادت اور بندگی کرے کی توبیتم سے بھی آ مے

یوھ جائے گی۔ کیونکہ تہارے اندر میں نے نساد کا مادہ بی نہیں رکھا، چنانچہ اگر
تم گناہ کرنا بھی چاہ تو گناہ نہیں کر سے ، نہتم کو بھوک لگتی ہے، نہتم کو بیاں لگتی
ہے، نہ تہارے ول میں جنسی اور نفسانی خواہشات پیدا ہوتے ہیں، تہہیں تو
صرف ای لئے پیدا کیا ہے کہ بس' اللہ اللہ' کرتے رہواور اللہ تعالیٰ کے تھم کی
تھیل کرتے رہو لیکن اس انسان کو بھوک بھی لگے گی، بیاس بھی لگے گی، بہنسی
خواہشات بھی پیدا ہونگیں، اور جب میں اس مخلوق سے یہ کہ دول گا کہ مت
کھانا، جب میں اس سے کہدوں گا کہ مت پینا تو اس تھم کے نتیج میں انسان
مارا دن اس طرح گزارو بھا کہ اندر سے بیاس لگ رہی ہوگی، فرح میں شندا
پانی موجود ہوگا، کمرے میں دوراکوئی انسان دیکھنے والانہیں ہوگا، لیکن اس کے
باد جود صرف میرے ڈر سے ادر میری عظمت کے خیال سے اور میرے تھم کی
باد جود صرف میرے ڈر سے ادر میری عظمت کے خیال سے اور میرے تھم کی
اطاعت میں بیا ہے ہونؤں کو خشک کے ہوئے ہوگا۔ اس صفت کی وجہ سے یہ
افسان تم سے بھی آ گے بوٹ جا جا ہے۔

### آج میں ان سب کی مغفرت کردونگا

بہرحال! عیدالفطر کے دن جب مسلمان عیدگاہ میں جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہی فرشتوں کے سامنے جنہوں نے اعتراض کیا تھا، فخر کرتے ہوئے فرمائے ہیں نے اعتراض کیا تھا، فخر کرتے ہوئے فرمائے ہیں اسے میرے فرشتوں! بیہ ہیں میرے بندے جوعبادت میں لگے ہوئے۔ ہیں، اور بتاؤ کہ جو مزدور اپنا کام پورا کرکے اس کو کیا صلہ ملنا جا ہے؟ جواب میں فرشتے فرمائے ہیں کہ جو مزدور اپنا کام پورا کرے اس کو کیا صلہ ملا ہے جواب میں فرشتے فرمائے ہیں کہ جو مزدور اپنا کام پورا کرے۔ نے، اس کا صلہ بی

ہے کہ اس کو اس کی پوری بوری مزدوری دیدی جائے ، اس بیس کوئی کی نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ بید میر سے بند سے ہیں، ہیں نے رمضان کے مہینے ہیں ان کے ذینے ایک کام لگایا تھا کہ دوزہ رکھیں اور میری فاطر کھانا پینا چیوڑ دیں اور اپی خواہشات کو چیوڑ دیں، آج انہوں نے بیہ فریضہ پورا کرلیا، اور اب بیاس میدان کے اندر ججے ہوئے ہیں، اور ججھ سے دعا ما تھے کے لئے آئے ہیں، اپی مرادی ما تگ رہے ہیں، ہیں اپی عزت وجلال کی منم کھاتا ہوں کہ آج ہیں سب کی دعا میں قبول کروں گا اور ہیں ان کے گناہوں کی مغفرت کروں گا اور ان کی برائیوں کو بھی تیکیوں ہیں تبدیل کردوں گا ۔ چتا نچہ حدیث شریف ہیں آتا ہے کہ جب روزہ وار عید گاہ ہے کہ جب مغفرت ہوں ہیں جاتے ہیں کہ ان کی مغفرت ہو گاہ ہیں جاتے ہیں کہ ان کی مغفرت ہو گئی ہوتی ہے۔ مغفرت ہو گئی ہوتی ہو ہی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہو۔

### عیدگاہ میں نماز ادا کی جائے

یہ کوئی معمولی انعام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پورے جمع کی مغفرت فرما وہنے جی مغفرت وہنے ہیں ہے ہوں اللہ ملیان ہوی سے ہوی تعداد میں کھلے میدان میں جمع ہوں اور جمع کیٹر ہو، کیونکہ جمع جب بڑا ہوگا تو اس جمع میں نہ جانے کس اللہ کے بندے کی برکت سے اللہ تعالیٰ بی سیر جمع پر فصل فرما دیں ۔ اللہ تعالیٰ کی ثان بیدے کی برکت سے اللہ تعالیٰ بی سیر جمع پر فصل فرما دیں ۔ اللہ تعالیٰ کی ثان رحیمی تو ایس ہے کہ اگر چہ انعاس سے مستحق تو چندا فراد ہوتے جیں، جنہوں نے سیح

معنی میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کی تھی ، کیکن جب اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنی رحمت سے نواز نے بیں تو مجھ جیسے نا کارہ بھی اگر وہاں موجود ہوں تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ان چندا فراد کی تو مغفرت کردوں اور باقی لوگوں کی نہ کروں ، یہ میری رحمت سے بعید ہے ، لہذا سب کواپنے نصل وکرم سے نواز دیتے ہیں۔

### اینے اعمال پر نظرمت کرو

لبذا بیرعیدکا دن جواللہ تعالی نے ہمیں عطافر بایا اور اس دن بیس عید کی نماز پڑھنے کی تو فیق عطافر مائی، بیرکوئی معمولی دا تعربیں ہے، بیرزدگی کے اندر انتقاب لانے والا واقعہ ہے، اس کے بیتیج بیس اللہ تعالی نے انشاء اللہ سب کی مغفرت فرما دی ہے، اور اللہ تعالی کی رحمت ہے ہی امید رکھنی جاہے۔ ہمارے داول بیس بیرجو خیالات آتے ہیں کہ ہم نے بیشک عبادت تو کرلی، لیکن مارے داول بیس بیرجو خیالات آتے ہیں کہ ہم نے بیشک عبادت تو کرلی، لیکن اس عبادت کا حق تو ادا نہ ہوسکا، کیا ہمارے روز ہے، کیا ہماری نمازیں، کیا ہماری تلاوت، کیا ہمارا ذکر و تو بیج ، نہ اس میں خشوع و خصوع ہے، نہ اس میں آ داب کی رعایت ہے، نہ اس میں شرائط پوری ہیں، لبذا ان عبادات کو قبول کر کے ہماری میں کیے بید امید باندھیں کہ اللہ تعالی نے ان عبادات کو قبول کر کے ہماری معفرت فرمادی ہوگی۔

### ان کے فضل سے امیدر کھو

خوب یاد رکھیں! اپنے اعمال کے ذریعہ تو امید تہیں باندھنی جاہتے،

کوفکہ ہارے اعمال تو اس لائق ہی نہیں ہیں کہ وہ الند تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل ہوں، ان کے شایان شان ہوں۔ ہاں، ان کی رصت سے ضرور امید با ندھیں، ان کے فضل و کرم سے امید با ندھیں، بیشک یہ اعمال ہاری نبست سے کھوٹی پونجی ہے، لیکن ان کی رصت سے امید ہے کہ ان ٹوٹے بھوٹے اعمال کو بھی قبول فر مالیں ہے۔ جب انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ میں تہاری برائیوں کو بھی اچھا ئیوں سے تبدیل کردوں گا، لینی یہ اعمال جوتم ہماری بارگاہ میں بیش کررہ ہو، اس میں بہت می خامیاں ہیں اور بہت می برائیاں بین جب تم بیرے خاطر بہاں آئے ہوتو میں تباری برائیوں کو بھی اچھا ئیوں سے بدل دوں گا، لہذا ہرمؤمن کو بیا میدرکھنی چاہئے کہ اس رمضان میں میری مغفرت کا وعدہ کیا ہے قور میں میری مغفرت کا وعدہ کیا ہے تو میں میری مغفرت کا وعدہ کیا ہے تو میں میری مغفرت کا وعدہ کیا ہے تو میں میری مغفرت کا وعدہ کیا ہے تو

#### حصرت حبنير بغدادئ كاارشاد

حضرت جنید بغدادی رحمة الله علیه فرماتے جی کہ جو صحفی عمل کئے بغیر الله تعالیٰ سے امیدیں با ندھ رہا ہے کہ الله تعالیٰ میری مغفرت فرما ویں سے اور مجھے جنت میں داخل کر دیں ہے، ایسا صحفی اپنے آپ کو دھو کہ و سے رہا ہے۔ اور جو صحفی اپنے عمل پر بھروسہ کر رہا ہے کہ میں نے چو کہ اچھا عمل کیا ہے، اس لئے میں ضرور جنت میں جاؤں گا، ایسا صحفی اپنے آپ کو دھو کہ و سے رہا ہے۔ شیخ طریقتہ یہ ہے کہ عمل بھی کئے جاؤں کی ایپنے آپ کو دھو کہ و سے رہا ہے۔ شیخ طریقتہ یہ ہے کہ عمل بھی کے جاؤں کی ایپنے آپ کو دھو کہ و سے رہا ہے۔ شیخ کے جاؤں کین اپنے عمل پر بھروسہ مت کرو، الله تعالیٰ کی

### رجمت سے امید باندھوا در اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھر دسے کر د۔ عمل محصے بغیر احمید باندھ ناغلطی سے

عمل کے بغیر اللہ تعالی کی رحمت سے امیدی بائد هنا اس لئے قلا ہے کہ میری رحمت ای خض پر متوجہ وتی ہے جو عمل کرتا ہے، اگر کوئی فض عمل ہی ہے جو بیس کرتا، بلکہ خفلت بیں وقت گرار رہا ہے، تو ایسے خض کو بیہ جان لینا چاہیے کہ جس طرح اللہ تعالی خفور الرجیم ہے، اس طرح مشدید العقاب بھی ہے، اس لئے جو خض عمل کے بغیر اللہ تعالی کی رحمت سے امیدیں بائد ہورا ہے وہ در حقیقت اپنے کو دھو کہ دے رہا ہے۔ لین اگر کسی خض نے اللہ تعالی کو راضی کرنے کے وہ عوکہ دے رہا ہے۔ لین اگر کسی خش نقص اور کوتا ہیاں رہ گئیں، تو چونکہ اس نے اللہ تعالی کو راضی کرنے کے لئے قدم بر حمایا تھا، اس لئے اللہ تعالی اس پر رحمت فرما دیتے ہیں اور اس کی کوتا ہیوں کو در گزر فرما کر ان کو حنات سے بدل دیتے ہیں۔ اور اس کی کوتا ہیوں کو در گزر فرما کر ان کو حنات سے بدل دیتے ہیں۔ اور اس کی کوتا ہیوں کو در گزر فرما کر ان کو حنات سے بدل دیتے ہیں۔ لہٰذاعل بھی کرتے رہو اور بھروسہ اللہ تعالی کی ذات پر کرو۔

یک معاملہ ہمارا ہے، نہ ہمارے روزے اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق ہیں، نہ تراوئ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق ہیں، نہ تراوئ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق ہیں، نہ تلاوت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق ہے، لیکن اگران کی رحمت پر نظر کر میں تو وہ بیفر مارہ ہیں کہ میں تہماری برائیوں کو بھی حسنات ہے بدل دوں گا، اس لئے امید بیدر کھنی جا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسیت وعدہ کو بورا

### فرمایا ہے اور ہماری بخفرت فرمادی ہے۔ آئندہ بھی اس دل کوصاف رکھتا

اورمغفرت کا مطلب ہے کہ ہمارے باطن میں گناہوں کا جومیل کچیل تھا، اللہ تعالی نے اس کو دھوکر صاف کر دیا، اب تم سب سفید صاف سقرے دھلے ہوئے کپڑے کی تھا ظت کرنا، کیونکہ کپڑا جمتنا سفید صاف اور دھلا ہوگا، اتنا ہی اس پر دھتہ قرامعلوم ہوگا، اور اگر کپڑا جہتنا سفید صاف اور دھلا ہوگا، اتنا ہی اس پر دھتہ قرامعلوم ہوگا، اور اگر کپڑا بہا ہے میلا ہے، اس پر داغ دھتے لگے ہوئے ہیں، اس پر ایک داغ اور لگ جائے تو پتہ ہی نہیں چلے گا، لہذا جب اللہ تعالی نے آج عید کے ون ہمیں اور جائے تو پتہ ہی نہیں چلے گا، لہذا جب اللہ تعالی نے آج عید کے ون ہمیں اور آپ کو دھوکر صاف اور اجلا کر دیا، تو اب ہمارا کام ہے ہے کہ اس کپڑے کی حفاظت کریں اور آب گناہ کا دھتہ نہ لگے، اب اس پر معصیت اور نافر مانی کا داغ نہ گئے۔ اور اس نگر میں ندر ہو کہ اگر داغ لگ بھی مجھے تو اسکلے رمضان میں دوبارہ دھل جا کیں نہ رہو کہ اگر داغ لگ بھی مجھے تو اسکلے رمضان میں دوبارہ دھل جا کی بارے کس کو معلوم ہے کہ آگا رمضان نصیب ہو یا نہ ہو، کس کو معلوم ہے کہ آگا رمضان نصیب ہو یا نہ ہو، کس کو معلوم ہے کہ آگا دھتہ سے بیخے کی توری کوشش کرو۔

خلاصہ

بہرمال جوآ یت بن نے شروع بن پڑھی تھی کہ: وَلِتُكُمِلُوا الْعِدَةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَاهَد كُمُ

#### وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ٥

(سورة البقروء) عد ١٨٥)

یعن میں نے بیر مید کا دن ایسے موقع پر مقرر کیا ہے کہ جس میں تم رمضان کے روزوں کی گفتی ہوری کرواور اللہ تعالی کی تجبیر کروتا کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ شکر مخزار بن جاؤ۔ شکر مخزار بن جاؤ۔ شکر مخزار بن جاؤ۔ شکر مخزار بنے کا راستہ یہی ہے کہ جس ذات نے تمہاری برائیوں کو بھی حسنات سے بدل دیا ہے ، اس کی نافر مانی سے اور مخنا ہوں سے اور معمینتوں سے آئندہ زندگی کو بچانے کی قکر کرو۔

آج کا دن ہمارے اور آپ کے لئے الحمد للہ خوشی کا دن ہمی ہے، فرحت کا دن ہمی ہے، فرحت کا دن ہمی ہے، اور اللہ کی رحت سے مغفرت کی امید رکھنے کا دن ہمی ہے۔ اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے اس فریضے کی اوائیگی کی توفیق ہمی عطا فرمائے اور آئندہ زندگی کو ممناہوں ہے، معمینوں سے اور تافرمانیوں سے بچانے کی توفیق عطافرمائے۔ آئیں۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَهُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمَمِينَ



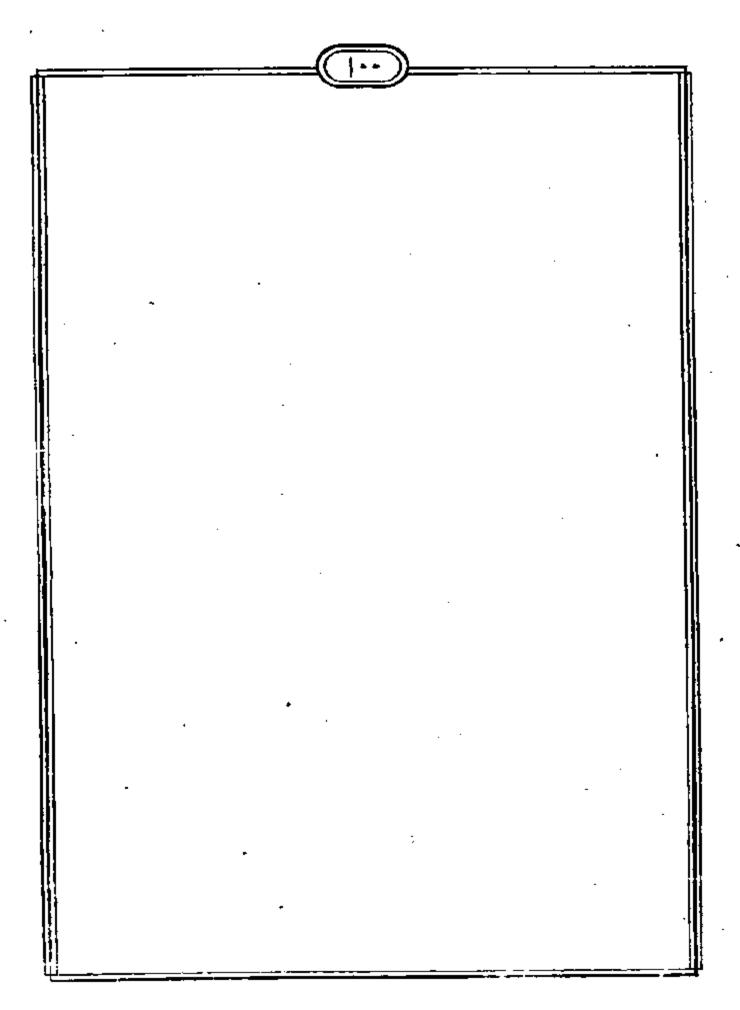



مقام خطاب : جامع مسجد ببیت المکرم گلشن اقبال کراچی وفتت خطاب : بعد نماز عمر تامغرب اصلاحی خطبات : جلدِ نبر ۱۲

بِشَمِ اللّٰہِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيَمِ \* جِنَا زُ ہے کے آ واب

جھینکنے کے آ داب

الْحَمَدُ لِلْهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَعْرَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنْ شُورُو اللّهُ مَن يَهْدِهِ شُرُورِ النّهُ سِنَا وَمِن سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ شُرُورِ النّهُ سِنَا وَمِن سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُعْتَلِلُهُ فَلا هَادِى لَهُ وَنَشُهَدُ أَن لّا إِلَٰهَ إِلّا اللّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَنَشُهَدُ أَن لًا إِلَٰهَ إِلّا اللّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَنَشُهَدُ أَن لًا إِلَٰهَ إِلَّهُ اللّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَنَشُهَدُ أَن لّا إِلَٰهَ إِلَّهُ اللّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَنَشُهُدُ أَن لَا إِلْهُ وَنَيْسُنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً وَنَيْسُنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ وَسُولُهُ صَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَبْدُهُ وَ وَسُولُهُ وَسَلَّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى أَلُهُ وَصُدًا إِلَّهُ وَاسُدًى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ وَاصُحَابِهُ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيُ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى أَلّهُ وَاصُحَابِهُ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع بعيادة المريض واتباع الجنائز و تشميت العاطس ونصر الضعيف و عون المظلوم و إفشاء السلام و ابرار المقسم . . الخ في المنادن، باب إفشاء السلام)

### جنازے کے پیچھے چلنے کا تھم مردوں کیلئے ہے

ایک مسلمان کے ذہبے دوسرے مسلمانوں کے جو حقوق ہیں، ان ہی سے دو کا بیان پیچے ہو چکا، نمبر ایک: سلام کا جواب وینا، نمبر دو: مریش کی عیادت کرنا۔ تیسراحق جو اس صدیت ہیں بیان فرمایا وہ ہے ''اجاع البخائز'' جنازوں کے پیچے جانا۔ یہ بھی بڑی فضیلت والاکام ہے اور مرنیوالے کا حق ہے۔ البتہ یہ مردوں پر ہے، عورتوں پر یہ حق نہیں ہے، اور عیادت مریش کا جو عمل مرد کے لئے بھی ہے اور عورت کے لئے بھی ہے اور عیادت مریش کا جو ثواب مرد کے لئے بھی ہے اور عیادت مریش کا جو ثواب مرد کے لئے ہی ہے اور عیادت مریش کا جو شاب مرد کے لئے ہی ہے اور تواب عورت کے لئے بھی ہے۔ لیکن جناز دل کے ساتھ خاص ہے، البتہ خوا تین تعزیت کے لئے جاتا صرف مردوں کے ساتھ خاص ہے، البتہ خوا تین تعزیت کے لئے جاتی ہیں، اور ''انشاء اللہ'' اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ان کو تعزیت کرنے ہیں ہو جائے گا جو مردوں کو جناز سے کے پیچے جانے سے حاصل ہو جائے گا جو مردوں کو جناز سے پیچے جانے سے حاصل ہو جائے گا جو مردوں کو جناز سے پیچے جانے سے حاصل ہو جائے گا جو مردوں کو جناز سے پیچے جانے سے حاصل ہو جائے گا جو مردوں کو جناز سے پیچے جانے سے حاصل ہو جائے گا جو مردوں کو جناز سے پیچے جانے سے حاصل ہو جائے گا جو مردوں کو جناز سے پیچے جانے سے حاصل ہو جائے گا جو مردوں کو جناز سے پیچے جانے سے حاصل ہو جائے گا جو مردوں کو جناز سے پیچے جانے سے حاصل ہو جائے گا جو مردوں کو جناز سے پیچے جانے سے حاصل ہو جائے گا جو مردوں کو جناز سے پیچے جانے سے حاصل ہو تا ہے سے حاصل ہو تا ہو تا ہے سے حاصل ہو تا ہو ت

### جنازے کے پیچھے چلنے کی فضیلت

حضور اقدس مسلی الله علیه وسلم نے جنازے کے پیچھے چلنے کی بروی قضیلت بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث بیں حضور اقدس مسلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا:

من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قير اطان، قير اطان، قير اطان، قيل: وما القير اطان؟ قال: مثل الجبلين

العظيمين\_

(صحح بخارى، كتاب الجنائز ، باب من انتظر حتى تدفن)

فرمایا کہ جو محض جنازے کے ساتھ اس کی نماز پڑھی جانے تک حاضر ہے، اس کو دو تیراط کو ایک قیراط نواب ملے گا اور جو محض دفن تک شریک رہے، اس کو دو تیراط نواب ملے گا۔ سی صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علید رسلم! بیدو قیراط کیے ہوئے؟ آپ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ بید دو قبراط دو بڑے کہا وار فن تک شریک بہاڑوں کے برابر ہوں مے۔ بہرحال، نماز جنازہ پڑھے اور فن تک شریک ہونے کا بڑا مقلیم تواب ہے۔

جنازے میں شرکت کے وقت نیت کیا ہو؟

جنازہ کے بیجے جانے کاعمل ایسا ہے جوہم سب کرتے ہیں، شاید ہی

کوئی شخص ہوگا جو بھی بھی جنازے کے بیچے بیس گیا ہوگا، بلکہ ہر شخص کو اس عمل سے سابقہ پڑتا ہے، لیکن سیح طریقہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے بیمل بھی ایک رکی خانہ پری ہوکررہ جاتا ہے، مثلاً بعض اوقات جنازہ جس شرکت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر شرکت نہ کی تو لوگ ناراض ہو جا کیں گے، یہ نیت اور مقصد غلط ہے۔ اس لئے جنازہ میں شرکت کرتے وقت اپنی نیت ورست کرلواور یہ نیت کرلوکہ بیں اس مسلمان کا حق اوا کرنے کے لئے شرکت کر رہا ہوں، اور جنازے کی ایش میں اس مسلمان کا حق اوا کرنے کے لئے شرکت کر رہا ہوں، اور جنازے کے بیتھے چلنا چونکہ حضور الدی سلم کی سقت ہے اور آپ جنازے کا تھی ہے، اس لئے میں بھی آپ علی اللہ علیہ وسلم کی سقت ہے اور آپ اس نیت سے جب شرکت کرو گے تو انشاء اللہ تعالیٰ میٹل بڑے ایر و ثواب کا باعث بن جا ہے۔ اس کے میں جمی آپ علیہ کی اتباع میں شریک رہا ہوں۔ اس نیت سے جب شرکت کرو گے تو انشاء اللہ تعالیٰ میٹل بڑے ایر و ثواب کا باعث بن جا ہے۔

### جنازے کے ساتھ چلتے وقت کلمہ شہادت پڑھنا

الله واشهدان محداً عبده ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله والله والشهدان محداً عبده ورسوله ورسوله والله والله والله والله والله في الله الله عليه والله في الله عليه والله في الله عليه والله في الله صحابه كرام في أصل الدي الدر الله وري الله فقهاء كرام في كله المورند في جمال من الله الله والله والله

#### جنازه اٹھاتے وفت موہت کا مراقبہ کریں

#### جنازے کے آگے نہ چلیں

ایک ادب یہ ہے کہ جب جنازہ لے جا رہے ہوں تو جنازہ آگے ہوتا وہ ہے۔ چھے چھے چلیں، دائیں بائیں چلیں تو بھی ٹھیک ہے، کین جنازے کے آگے چینا ٹھیک نہیں، ادب کے خلاف ہے۔ البتہ کندھا دینے کی غرض سے وتی طور پر آگے براہ جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن کندھا دینے کی غرض سے وتی طور پر آگے براہ جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن کندھا دینے کے لئے بعض لوگ ایبا کرتے ہیں کہ جنازے کے آگے دو رویہ لمی قطار لگا لیتے ہیں، جس کے نتیج میں جنازہ کے ساتمہ چلنے والے تین، جس کے نتیج میں جنازہ کے ساتمہ چلنے والے تمام لوگ جنازہ سے آگے ہوجاتے ہیں اور جنازہ چھے ہوجاتا ہے، یہ طریقہ بھی پھھا چھانہیں ہے۔

## جنازے کو کندھا دینے کا طریقنہ

ای طرح جنازے کو کندھا دینے کا طریقہ ہیہ کہ سب سے پہلے میت کے دائیں ہاتھ کی طرف والا پایہ اپنے واضعے کندھے پر رکھیں اور کم از کم وی قدم چلیں، یہ افعال ہے، بشرطیکہ وی قدم چلنے کی طاقت ہو۔ لہذا ووسرے لوگوں کو اتنی جلدی نہیں کرنی چاہئے کہ ابھی ایک نے جنازہ کندھے پر رکھا اور دسرے خص نے فورا آ کے بڑھ کر اس کو لے لیا، ایسانہیں کرنا چاہئے۔ البت اگرکوئی کمز وراورضعیف آ دی ہے تو اس صورت میں ووسرے لوگوں کو چاہئے کہ اس سے جلدی لے لیں تا کہ اس کو تکلیف نہ ہو۔ پھر میت کے دائیں پاؤں کی

طرف کا پایدای داھے کدھے پر اٹھائے اور دس قدم بیلے، اور پھرمیت کے
بائیں ہاتھ کی طرف کا پایدای بائیں کندھے پر اٹھائے اور دس قدم بیلے، پھر
میت کے بائیں پاؤں کی طرف کا پایدای بائیں کندھے پر اٹھائے اور دس
قدم بیلے، اس طرح ہر محفق جنازے کے جاروں اطراف میں کندھا دے اور
چالیس قدم بیلے، یہ طریقہ سقت سے زیادہ قریب ہے اور افضل ہے، اگر چداس
کے خلاف کرنا نا جائز نہیں ہے، لیکن سقت کا تواب ضائع ہو جائے گا۔

آئ کل جازہ لے جاتے وقت رحم ویل ہوتی ہے، کندھا دینے کے بیٹوق میں دوسرے مسلمان بھائیوں کو دھکا دیدیا جاتا ہے اوراس بات کا خیال بی نہیں ہوتا کہ ہم ایزاء مسلم کر کے حرام کا ارتکاب کررہے ہیں، کندھا دینے کا تواب منالع کر کے النا مناہ کما رہے ہیں۔ اس لئے ایبا نہ کرنا چاہئے، بلکہ اظمینان سے کندھا دینا چاہئے اور دوسروں کو اس کا موقع دینا چاہئے کہ دوسرا مسلمان بھائی کندھا دینا چاہئے اور دوسروں کو اس کا موقع دینا چاہئے کہ دوسرا مسلمان بھائی کندھا دینے ہوئے دی قدم پورے کرلے، اس کے بعد آپ اس سے لیس۔

## جنازے کو تیز قدم سے لے کر چلنا

حضورا قدس سلی الله علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جنازہ لے جانے کا یہ ادب بھی بیان فرمایا کہ جب جنازہ لے کر جاؤ تو ذرا تیز تیز قدم بردهاؤ،
آ ہتہ مت چلو، اور اس کی وجہ بھی بیان فرما وی کہ آگر وہ جنتی ہے، تو اس کو جنت میں پہچانے میں کروں در کرتے ؟ اس کوجلدی اس کے اجتھے ٹھکانے پر پہچادو،

اوراگر وہ دوزتی ہے۔معاذ اللہ ۔ تو دوزخ والے کوجلدی اس کے شمکانے تک پہنچا کرا ہے کندھے سے اس بوجھ کو دور کر دو۔ البتہ اتن جیزی بھی نہیں کرنی چاہئے جس سے جنازہ حرکت کرنے گئے، ملنے گئے، بلکہ متوسط انداز کی جال سے چلواوراس کوجلدی پہنچا دو۔

#### جنازہ زمین پررکھنے تک کھڑ ہے رہنا

ای طرح ایک اوب اورسقت یہ ہے کہ قبرستان میں جب تک جنازہ کندھوں سے اتار کرینچ نہ رکھ ویا جائے ، اس وقت تک لوگ نہ بیٹیس بلکہ کفڑے رہیں ، البتہ جب جنازہ ینچے رکھ ویا جائے تو اس وقت بیٹے سکتے ہیں۔ بال! اگر کوئی شخص کمزور اورضعیف ہے ، وہ بیٹھنا چاہتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، لبذا برعمل اتباع سقت کی نیت سے اور اس کا اہتمام کر کے کرے تو پھر ہر ہرموقع پر کیا جانے والا ہرعمل عبادت بن جاتا ہے۔

#### اسلامي الفاظ ادراصطلا حات

 با قاعدہ عالم نہ ہواور اس نے کسی مدرسہ سے علم دین حاصل نہ کیا ہو، لیکن وہ اسلامی انفاظ اور اسلامی اصطلاحات ہے وہ اتنا مانوس ہوتا تھا کہ بہت سے اسلامی انفاظ اور اسلامی اصطلاحات ہے وہ اتنا مانوس ہوتا تھا کہ بہت سے اسلامی انفاظ اور اسلامی اصطلاحات لوگوں کی زبانوں پر ہوتے ہے، اس کا بیجہ بیت قاریر، وعظ وغیرہ کو سجھنے ہیں کوئی دشواری نہیں ہوتی تھی ، معاشرے میں ان اسلامی الفاظ اور اسلامی اصطلاحات کا عام رواج تھا، اس کا بڑا فاکدہ تھا۔

## اسلامی اصطلاحات سے ناواقفی کا متیجہ

کین اب ان اسلامی اصطلاحات سے رفتہ رفتہ ناوا تفیت اس درجہ برخصہ مین ہے اورلوگ اس درجہ ان سے غاقل اور لاعلم ہو گئے ہیں کہ اگر عام لفظ ہمی اگر ان کے سامنے بولا جائے تو اس طرح حیرت سے چبرہ سکنے لگتے ہیں کہ معلوم نہیں کس زبان کا لفظ بول ویا۔ اس ناوا تفیت کا نتیجہ یہ ہے کہ ابھی تریب ہی زبان کا لفظ بول ویا۔ اس ناوا تفیت کا نتیجہ یہ ہے کہ ابھی تریب ہی زبان کا لفظ بول ویا۔ اس ناوا تفیت کا نتیجہ یہ ہے کہ ابھی تریب ہی زبان کا لفظ بول ویا۔ اس ناوا تفیت کا نتیجہ یہ ہوگی علاء کی تصانیف، کا ہیں، ملفوظات اور مواعظ پر محت ہیں دشواری ہوتی ہے اور شکایت کرتے ہیں کہ ہماری جھ میں نہیں آئیں۔ اب کی تصانیف، آپ کے مواعظ اور ملفوظات کو نہیں سمجھتا، اس لئے کہ عام آوی کی تصانیف، آپ کے مواعظ اور ملفوظات کو نہیں سمجھتا، اس لئے کہ عام آوی اور نہیں، اور توجہ ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اور نہ بی ان الفاظ کے سمجھنے کی طرف دھیان اور توجہ ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اور نہ بی تصانیف اور مواعظ اور ملفوظات کے استفادہ سے محروم رہ جاتا وہ ان علاء کی تصانیف اور مواعظ اور ملفوظات کے استفادہ سے محروم رہ جاتا

-4

# انكريزى الفاظ كارواج

البذاید و با اور بیاری جارے اندر پھیل کی ہے کہ 'اسلامی اصطلاحات'
ہاری بول جال سے خارج ہوگئ ہیں اور دوسری طرف اگرین کر بان داخل
ہوگئ، آج اگر کوئی شخص تھوڑا سا پڑھ لکھ لے اور میٹرک کر لے یا انٹر پاس
کر لے تو اب وہ اپنی گفتگو میں آ و سے الفاظ انگریزی کے بولے گا اور آ و سے
الفاظ اردو کے بولے گا، حالا نکہ نہ تو اس کو اردو پوری طرح آتی ہے اور نہ
انگریزی پوری طرح آتی ہے، تو انگریزی الفاظ بولنے کا اتنا خیال ہے، لیکن
اسلامی اصطلاحات ہے اتنا بعد اور اتنی دوری ہے کہ ان کا مطلب بھی اس کی
سمجھ میں نہیں آتا، حالا نکہ ان کو بھی سکھنے کی قکر کرنی چاہئے۔

# آج "معارف القرآن" سمجه مين تبيس آتي

میرے والد ماجد حضرت مفتی محد شفیع صاحب قدی الله سرونے قرآن کریم کی تغییر'' معارف القرآن' لکھی ہے، انہوں نے لکھی ہی اس مقصد سے تھی کہ ایک عام آ دمی کو آسان انداز میں قرآن کریم کی تغییر سمجھ میں آ جائے۔ لیکن بہت سے لوگ آ کر بیا کہتے ہیں کہ ہمیں تو '' معارف القرآن' سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر اس سے بھی کوئی آسان تغییر لکھدیں تو کہیں ہے کہ وہ بھی دہ بھی ہماری سمجھ میں ہیں آتی۔ اگر اس سے بھی کوئی آسان تغییر لکھدیں تو کہیں ہے کہ وہ بھی ہماری سمجھ میں ہیں آتی۔ اگر اس سے بھی کوئی آسان تغییر لکھدیں تو کہیں ہے کہ وہ بھی

اوران الفاظ سے اپنے آپ کو مانوس کرنے کی فکر بی نہیں ہے۔ ورند آج سے پچاس سال پہلے کا ایک عام آ دی جس نے با قاعدہ علم دین صاصل نہیں کیا تھا،
اس کے خطوط جس ایسے بہت سے الفاظ نظر آئیں سے کد آ جکل کا گر بجو یہ اور ایم اے بھی اس محط کو نہیں سمجھ سکتا۔ بہر حال! اس کی فکر کرنی جا ہے ، اس لئے جب حدیث سنا کریں تو اس کے الفاظ سے بھی اسپنے کو مانوس کیا کریں۔

# جھنگنے کے آ داب

بہرحال! یہ لفظ ''تشمیت' ہے۔ اس لفظ کو''س' ہے' 'تسمیت' پڑھنا ہمی درست ہے۔ اس کے معنی ہیں کہ جب کی شخص کو چھینک آئے تو اس کے بارے بیل حضورا قدس ملی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے ہے کہ چھینکے والے کو'' الحمداللہ'' کہنا چاہئے ، اور جو شخص پاس بیٹھا من رہا ہے اس کو'' برخمک اللہ'' کہنا چاہئے ، لیمن اللہ تعالیٰ تم پر دحم کرے ، یہ '' برحمک اللہ'' کے الفاظ کہنا '' تشمیت'' ہے۔ یہ عمل اللہ نہ ہواراس کے معنی ہے ہیں کہ کسی کو اس بات کی دعا دینا کہ وہ میجے راستے پر عرب اور اس کے معنی ہے ہیں کہ کسی کو اس بات کی دعا دینا کہ وہ میجے راستے پر سے۔

## جمائی مست کی علامت ہے

حضوررا قدس سلی الله علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ چھینے والا' الحمد لله' کہے اور اس کے ذریعہ الله تبارک و تعالیٰ کا شکر اوا کرے۔ ویسے تو ہر تعل الله تعالیٰ کا شکر اوا کرے۔ ویسے تو ہر تعل الله تعالیٰ کے شکر کا متقامتی ہے ارشاو

فرمایا که:

#### التثاؤب من الشيطان والعطاس من الرحمان

یعن ' جمائی' شیطانی اثرات کی حامل ہوتی ہے اور چھینک اللہ تغائی کی رحمت کا
ایک حقہ ہے۔ وجہ اس کی ہے ہے کہ ' جمائی' سستی کے دفت آتی ہے اور اس
بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس کوسستی آربی ہے، اور ' دسستی' شیطانی اثرات
لئے ہوئے ہوتی ہے جوانسان کو بھلائی ہے، نیک کاموں سے اور شیح طرزعمل
سے بازر کھتی ہے، اگر انسان اس سستی پر عمل کرتا چلا جائے تو بالآخر وہ ہر طرح
کی خیرات سے محروم ہوجاتا ہے۔ لہذا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے
ہے کہ اس سستی کو دور کرو، کا ہلی کو دور کرو اور جس خیر کے کام میں سستی آربی

حضور ﷺ کا عاجزی اورستی سے پناہ مانگنا

ای کے حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے بید دعا فرمائی ہے کہ: اَللَّهُمَّ اِنِّی اَعُودُ فِیكَ مِنَ الْعِجْزِ وَالْكَسَلِ اے اللہ! میں عاجزی اور ستی ہے آپ کی پناہ ما تگتا

ہوں ۔

اس کے کہ بیستی بہت خراب چیز ہے، اس سے پچنا جا ہے، اور اگر کسی کوستی ہوتی ہوتو اس کا مقابلہ کرے، مثلاً ہوتی ہوتو اس کا مقابلہ کرے، مثلاً مستی کی مجہ ست کی مجہ ست کی وجہ ست ول جاؤں، تو مستی کی وجہ ست ول جاؤں ہوتا

اس كاعلاج يه بكرز بروى كرك كفرا موجائد اوراس ستى كامقابله كريد اور "جمائى" اس ستى كى ايك علامت ب، اس كئه حضور اقدس سلى الله عليه وسلم في فرماياك "جمائى" شيطانى اثرات كى حامل بد

## چھینک اللہ تعالی کی طرف ہے ہے

اور چھینک کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ بیہ چھینک ''رحمٰن' کی طرف ہے ہے، یعنی اللہ جل شاند کی رحمت کا ایک عنوان ہے۔ایک چینک وہ ہوتی ہے جونزلہ اور زکام کی وجہ ہے آنی شروع ہو جاتی ہے اور مسلسل آتی چلی جاتی ہے، بہتو پیاری ہے، کیکن اگر ایک آ دی محت مند ہا ور نزلدز کام کی کوئی باری نہیں ہے، اس کے باوجود اس کو چھینک آربی ہے تو اس کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا کہ بدر حمن کی طرف سے رحمت کی علامت ہے۔ چنانچہ اطباء نے لکھا ہے کہ بعض اوقات انسان کے جسم برسمی بیاری کا حملہ ہونے والا ہوتا ہے تو چھینک اس حیلے کوروک دیت ہے،اس طرح بیہ چھینک اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا ایک عنوان ہے لیاتو ظاہری رحمت ہے، ورنداس کے اندر جو باطنی رحمتیں ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ چونکہ چھینک اللہ تعالیٰ کی رحمت کے عنوان میں ہے ایک عنوا نات ہے، اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جب سسی کو چھینک آئے تو ' الحمد بند' کیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر اوا کر ہے۔

#### الثدنغاني كومت بھولو

ان احکام کے ذریعہ قدم تدم پر بیسکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالی کومت محولو، اور اللہ تعالی کی طرف ہرموقع پر رجوع کرو، اور ہر ہرموقع پر بیہا جا رہا ہے کہ اس وقت بید پڑھلو، بیسب اس لئے کہا جا رہا ہے کہ اس وقت بید پڑھلو، بیسب اس لئے کہا جا رہا ہے تاکہ ہماری زندگی کا ہر لحہ اللہ تعالی کے ذکر ہے معمور ہو جائے اور ہر تغیر کے وقت اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنے کی عادت پڑ جائے۔ ساری عبادتوں، سارے زہر، سارے تجاہدوں، ساری ریاضتوں اور سارے تصوف اور سلوک کا حاصل بیہ ہے کہ اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنے کی عادت پڑ جائے اور جس حاصل بیہ ہے کہ اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنے کی عادت پڑ جائے اور جس سالہ تعالی کی طرف رجوع کرنے کی عادت پڑ جائے اور جس سالہ تعالی کی طرف رجوع کرنے کی عادت پڑ جائے اور جس سے اللہ تعالی کا تعلق حاصل ہو جائے۔ اس رجوع الی اللہ کی عادت ڈالنے کے سے اللہ تعالی کا تعلق حاصل ہو جائے۔ اس رجوع الی اللہ کی عادت ڈالنے کے لئے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیر مختلف طریقے تلقین فرمائے ہیں۔ مثل ایہ کہ چھنک آئے تو فورا کہو: الحم اللہ۔

# بیستت مردہ ہوتی جارہی ہے

ایک زمانہ وہ تھا کہ جب بیہ ہات مسلمانوں کے شعائر میں داخل تھی اور اس کو سکھانے اور بتانے کی ضرورت تبیں پڑتی تھی ، اور اس وفت اس بات کا تصور بھی نہیں تھا کہ اگر کسی مسلمان کو چھینک آئے گی تو وہ الحمد للہ نہیں کے گا، بھین سے تربیت الی کی جاتی تھی کہ اس کے ظلاف ہوتا ہی نہیں تھا۔لیکن اب ہر چیز شق جا رہی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ بیسقد بھی مردہ ہوتی جا رہی ہے ،

اس سنّت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اس لئے جب چھینک آئے تو فورآ کہو:''الحمدللہ''

#### چ<u>یمنکنے والے کا جواب</u> دینا واجب ہے

پردوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جو تحفق چینے والے کے پاس بیٹا ہے اوراس
نے بیسنا کہ چینے والے نے "الحمدللہ" کہا تو اس سنے والے پرشرعاً واجب ہے
کہ جواب بیل "مرحک اللہ" کے ، ای کا نام "تشمیت" ہے۔ اور یہ جواب دینا
صرف سقت یامتحب نہیں بلکہ واجب ہے، البغدا اگر کوئی شخص" مرحک اللہ" کے
ور بعہ جواب نہیں وے گا تو اس کو ترک واجب کا گناہ ہوگا۔ البتہ یہاس وقت
واجب ہے کہ چینے والے نے "الحمدللہ" کہا ہو، اور اگر چینے والے نے
دالحمدللہ" نہیں کہا تو پھر سنے والے ہے" الحمدللہ" کہا ہو، اور اگر چینے والے نے
دالحمدللہ" کہنا واجب نہیں۔

# البنة واجب على الكفاية ہے

البنة الله تعالى في اس من اتن آسانى فرما دى ہے كه اس كو واجب على
الكفائة رارد يا ہے، يعنى واجب على العين بيس ہے كہ ہر سننے والے پر جواب دينا
ضرورى ہو، بلكه اكر سننے والے دس افراد بيس اور ان ميں ہے ايك في "بريمك
الله "كهديا تو سب كى طرف ہے واجب اوا ہو كيا ۔ ليكن سارى مجلس ميں كسى
الله فرو نے بھى " بريمك الله" نبيس كها تو تمام افراد ترك واجب كى وجہ ہے الك فرو نے بھى " بريمك الله" نبيس كها تو تمام افراد ترك واجب كى وجہ سے اللہ محاربوں سے۔

#### فرض عين اور فرض كفايه كالمطلب

یہ سب اصطلاحات بھی جانے کی ہیں اور شیمنی چاہئیں۔ و کیمئے! ایک ہے ' فرض عین' اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام ہرائیک آ دمی پر فرض ہے، جیسے نماز ہر ہر آ دمی پر علیحدہ علیحدہ فرض ہے، ایک کی نماز سے دوسرے کی نماز ادا نہیں ہوتی، اس کو' فرض عین' کہا جاتا ہے۔ دوسرا ہے' فرض کفایہ' اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بہت ہے افراد میں ہے ایک دوافراد نے بھی وہ کام کرلیا تو سب کی طرف سے وہ فریضہ اوا ہو جائے گا، جیسے نماز جنازہ ' فرض کفایہ' ہوجائے گا، جیسے نماز جنازہ ' فرض کفایہ' ہوجائے گا، جیسے نماز جنازہ ' فرض کفایہ' ہوجائے گا، جیسے نماز جنازہ وہ فرض اوا ہو جائے گا، جیسے نماز جنازہ ' فرض کوایہ' ہوجائے گا، جیسے نماز جنازہ اوا کرلیں سے تو سب کی طرف سے وہ فرض اوا ہوجائے گا، جیسے نماز ہوں ہے۔

## ستت على الكفائيه

مثلاً رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا "سقت موکدہ علی الکفایہ" ہے۔ یعنی اگر کئے میں سے کوئی ایک شخص بھی مسجد میں جا کراعتکاف میں بیٹے کیا تو تمام اہل محلّہ کی طرف سے وہ سقت ادا ہوجائے گی الیکن اگرایک شخص بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھا تو سارے محلّے والے ترک سقت موکدہ کے ممناہ گار ہوں ہے۔ ای طرح چھیننے والے کا جواب وینا "واجب علی الکفایہ" ہے، یعنی اگر جلس میں ایک شخص نے بھی جواب ویدیا تو سب کی طرف سے واجب ادا ہو ممیا، لیکن اگر کسی نے بھی جواب دیدیا تو سب کی طرف سے واجب ادا ہو ممیا، لیکن اگر کسی نے بھی جواب نہ دیا تو سب کی طرف سے واجب ادا ہو ممیا، لیکن اگر کسی نے بھی جواب نہ دیا تو سب کے سب ترک

واجب کے گناہ گار ہوں گے۔

#### یہ مسلمان کا ایک حق ہے

ہم لوگ ذراجائزہ لیں کہ اپنی روز مرہ کی زندگی میں اس واجب سے کتنی فظلت برتے ہیں۔ اوّل تو جینے والا "الحمد للله" نہیں کہنا ، اور اگر وہ الحمد للله کہنا والے " بین کہنا ، اور اگر وہ الحمد للله کہنا والے " برخمک الله" کے دراجہ جواب دینے کا اتنا اہتمام نہیں کرتے بیتنا اہتمام کرنا جائے۔حضورا قدی صلی الله علیہ وسلم اس حدیث کے ذراجہ بیا تا درہے ہیں کہ " تشمیت" کرنا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پرحن ہے اور اس کے ذہے واجب ہے۔

# محتنى مرتبه جواب دينا حإبيت

البتہ جیبا کہ ایمی ہلایا کہ اس میں اللہ تعالی نے آسانی بیر ما دی ہے کہ ایک تواس میں کو دوسرے بیر کہ بعض ادقات بی ہوتا ہے کہ ایک آری ہیں اور وہ مسلسل المحمد لللہ کہدر ہاہے، موتا ہے کہ ایک آ دی کو مسلسل چینکیں آری ہیں اور وہ مسلسل المحمد لللہ کہدر ہاہے، اور سننے والا مسلسل "برخک اللہ" کہتا جار ہا ہے، اس کا مطلب بیہ ہے کہ اب وہ دوسرے کام چیوڈ کر بس بھی کرتا رہے۔ تو اس کے بارے ہیں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیادب بتا دیا کہ اگر ایک مرتبہ چینک آئے تو جواب دیتا و واجب دیتا واجب ہے، اور دوسری مرتبہ چینک آئے تو جواب دیتا سقت ہے، اور تیسری مرتبہ جواب دیتا بھی سقت ہے اور باعث اجر وثواب دیتا سقت ہے، اور تیسری مرتبہ جواب دیتا بھی سقت ہے اور باعث اجر وثواب ہے۔ اس کے بعد اگر

چھینک آئے تو اب جواب نہ تو واجب ہے اور نہ سنت ہے، البتہ اگر کوئی شخص جواب دینا جا ہے تو جواب دیدے ، انشاء للنداس بربھی تو اب ملے گا۔ حضور وہ کا طرز عمل

صدیت شریف پی آتا ہے کہ ایک مجلس پی حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک سحالی کو چھینک آئی، انہوں نے الحمد لللہ کہا، آپ علیہ علیہ نے جواب پی ' رحمک اللہ'' فرمایا، دوسری مرتبہ پھر چھینک آئی، آپ علیہ علیہ نے بھر جواب دیا' ' رحمک اللہ'' تیسری مرتبہ پھر چھینک آئی آپ علیہ نے تیسری مرتبہ بھر چھینک آئی آپ علیہ نے تیسری مرتبہ جواب دیا'' رحمک اللہ'' تیسری مرتبہ ان کو چھینک آئی تو نے تیسری مرتبہ جواب دیا'' رحمک اللہ'' جب چھی مرتبہ ان کو چھینک آئی تو آپ علیہ نے ارشاد فرمایا۔ ' رجل مزکوم'' یعنی ان صاحب کو زکام ہے، اور آپ علیہ نے جواب نہیں دیا۔

(ترفري، كتاب الادب باب ماجاء كم يشمّت العاطس)

ائل حدیث کے ذریعہ آپ علیہ نے بید مسئلہ بنا دیا کہ تیسری مرتبہ کے بعد جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ دیکھئے! شریعت نے ہماری اور آپ کی سہولت کے لئے کن کن ہاریکیوں کی رعایت فرمائی ہے، تاکہ بید نہ ہو کہ آ دمی

واجب ہے جب جینے والا' الحمداللہ' کہم، آگر چینے والے نے' الحمداللہ' نہیں کہا تو اس کا جواب وینا واجب نہیں الکین جواب وینا واجب نیا کہ چینے والے کے تاکہ چینے والے کو تنہیں ہوجائے کہ جھینے والے کو تنہیں ہوجائے کہ جھے ' الحمداللہ' کہنا جا ہے تھا۔

#### حضور ﷺ كاجواب نه دينا

حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرحبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وحلم مجلس میں تشریف فرما تھے، ایک سحالی کو چھینک آئی، انہوں نے '' الحمدللہ' کہا، آپ علی کے جواب میں'' رہمک اللہ'' فرمایا، تعبوری در کے بعد ایک اور معانی کو چمینک آئی، لیکن انہوں نے ''الحمدللہ' نہیں کہا، آپ علی نے " رحمک الله" محی تبین کہا۔ ان محالی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے چھینک آئی تھی تو آپ علی نے ان کو''مرحمک اللہ'' کے ذریعہ دعا دیدی تھی اوراب مجھے چھینک آئی تو آپ علاقے نے مجھے دعانہیں دی۔ آپ علاقے نے جواب دیا کدان صاحب نے ''الحداللہ'' کہدکر اللہ تعالیٰ کا شکرادا کیا تھا، اس کتے میں نے ان کے جواب میں" رہمک اللہ" کہا،تم نے" الحمداللہ" نہیں کہا، اس لئے میں نے جواب میں ورجمک الله "مبین کہا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا ك " رحمك الله" ك ورايد جواب وينااس وقت واجب ب جب جيسك والا " الحددثة" كير

(ترتدى، كتاب الادب، باب ماجاء في ايجاب الشميت بحمد العاطس)

# چھینکنے والابھی دعا دے

پھرتیسری بات یہ ہے کہ جب ''الحمداللہ'' کے جواب میں سفنے والے نے
''ریمک اللہ'' کہا تو اب چھیکئے والے وچاہیے کہ وہ ''یھدیکم اللہ '' کہ ۔ اور
ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ ''یھدیکم اللہ ویصلح بالکم'' کے ۔ اس
لئے کہ جب سفنے والے نے یہ وعا دی کہ اللہ تعالیٰ تم پررتم کرے تو اب جواب
میں چھیکئے والا اس کو یہ وعا وے کہ اللہ تعالیٰ حمہیں ہمایت عطا فرمائے اور
تمہارے سب کام ٹھیک کر دے ۔ ان احکام کے ذریعہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر
ایک دوسرے کو دعا دینے کی عادت ڈالی جا رہی ہے، کیونکہ جب ایک مؤمن
دوسرے مؤمن کے لئے وعا کرتا ہے تو اس دعا کی قولیت کی بہت امید ہوتی
جہارے اس لئے فرمایا گیا کہ دوسروں کے لئے دعا کیا کرو۔

(رَ مَرَى، كَمَابِ الادبِ بهاب ماجاء كيف تشميت المعاطس)

#### ایک چھینک پرتین مرتبہ ذکر

و کیھے! چھنک ایک مرجہ آئی، لیکن اس میں تمن مرجہ اللہ کا ذکر ہوگیا،
تمن مرجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوگیا اور تمن دعا کیں ہوگئیں۔ اور دو
مسلمانوں کے درمیان آپس میں دعاؤں کا جادلہ ہوا، اوراس جاد کے نتیج
میں ایک دوسرے سے ہمدردی اور خیرخوائی کرنے کا تواب بھی ملا اور اللہ تعالیٰ
سے ساتھ تعلق بھی قائم ہوگیا۔ یہ وہ نے محمیا ہے جوحضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم

بیان کرکے تشریف کے گئے۔ بہرحال! ""تشمیت" کرنا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پرحق ہے اور واجب ہے۔

# ممزورا ورمظلوم کی مدوکرنا

ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر پانچواں حق بید بیان فرمایا: "نفسر
الفعیف" بیعنی کمزور کی مدد کرنا۔ اس کے ساتھ چھٹا حق بید بیان فرمایا" عون
المظلوم" بیعنی مظلوم کی مدد کرنا۔ یعنی جو خص کسی ظلم کا جگار ہے، اس سے ظلم وور
کرنے کے لئے اس کی مدد کرنا بھی ایک مؤمن کا دوسرے مؤمن پرحق ہے،
اور بید انسان کے اندر جنتی استطاعت ہو، اس استطاعت کی حد تک دوسرے
مسلمان کی مدد کرنا واجب ہے، اگر ایک مؤمن قدرت کے باوجود دوسرے
مؤمن کوظلم سے نہ بچائے یا اس کی مدد نہ کرے تو وہ گناہ گار ہوگا۔

# مظلوم کی مدد واجب ہے

ایک حدیث مین حضور اقدی صلی الله علیه وسلم نے ارشاد قرمایا:

المسلم الحو المسلم لا یظلمه و لا یسلمه
(ابوداد، کاب الادب، بهاب المؤاحاة)

یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا ہمائی ہے، ندوہ خوداس برظلم کرتا ہے اور نہ اس کو بے یارو مددگار چھوڑتا ہے۔ لیعنی اگر کوئی شخص کسی مسلمان پرظلم کررہا ہے اور تم اس کو ردک سکتے ہو، تو ایسے موقع پر اس کو بے یارو مددگار چھوڑتا جائز

نہیں، بلکہ اس کی مدد کرنا واجب ہے۔

#### ورنداللد تعالى كاعذاب آجائيكا

بلکہ ایک حدیث میں حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید

بیان فر مائی کہ اگر بچھ اوگ بید د بکیدرہ ہوں کہ کوئی شخص کسی مسلمان پرظلم کرر ہا

ہنان فر مائی کہ اگر بچھ اوگ بو مالی ہو، اور ان کو اس ظالم کا ہاتھ پکڑنے کی اور اس شخص کوظلم سے بچانے کی قدرت ہو، پھر بھی وہ اس ظالم کا ہاتھ نہ پکڑیں، اور
اس کوظلم سے بچانے کی قدرت ہو، پھر بھی وہ اس ظالم کا ہاتھ نہ پکڑیں، اور
اس کوظلم سے نہ بچائیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالی ایسے لوگوں پر اپنا عذاب نازل فرما وے۔

## عذاب كامختلف شكليس

پھر بیضروری نہیں کہ وہ عذاب ای نتم کا ہو جیسے پچھلی امتوں پر عذاب آئے، مثلاً آسان سے انگار سے برسیں، یا طوفان آجائے، یا ہوا کے جھر چل پڑیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب اور عتاب سے محفوظ رکھے۔ آہیں۔ ہم دن رات جو و کیے رہے ہیں کہ ذاک پڑر ہے ہیں، چور بال ہورہی ہیں، بدامنی اور بے جینی کا دور دورہ ہے، ڈاک پڑر ہے ہیں، چور بال ہورہی ہیں، بدامنی اور بے جینی کا دور دورہ ہے، کسی شخص کی جان، کسی کا بال آہی کی عزت اور آ ہر و محفوظ نہیں، ہر شخص بے چینی اور بے اطمیع بین کی جان، کسی کا بال آہی کی عزت اور آ ہر و محفوظ نہیں، ہر شخص بے چینی اور بے اطمیع بین کی کا شکار ہے، بیسب اللہ تعالیٰ کے عذاب کے عنوانات ہیں، بیت و دور آسیا ہے کہ اپنی آسکھوں سے سب عذاب کی مختلف شکلیں ہیں۔ اب، بیتو دور آسیا ہے کہ اپنی آسکھوں سے سب عذاب کی مختلف شکلیں ہیں۔ اب، بیتو دور آسیا ہے کہ اپنی آسکھوں سے

ایک انسان پرظلم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور اس کوظلم سے بچانے کی قدرت ہمی ہے، نیکن اس کے باوجود اس کوظلم سے بچانے کی طرف توجہ ہیں اس کے باوجود اس کوظلم سے بچانے کی طرف توجہ ہیں ہے۔

# احساس مروت كوكچل دييتے ہیں آلات

فاص طور پر جب سے ہمارے یہاں مغربی تہذیب کا سیلاب المآ یا ہے اورلوگوں کے پاس دولت آھئی ہے تو اس دولت نے لوگوں کو اس طرح المرح ما کر دیا ہے کہ مروت، انسانیت، شرافت سب کچل کررہ ممیا ہے۔ اقبال مرحم نے کہا تھا کہ ب

ہے دل کیلئے موت مثینوں کی حکومت احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات اہذاان جدیدآلات نے مروت کے احساس کو کچل دیا ہے۔

#### ایک عبرتناک واقعه

ایک مرتبہ میں نے خود اپنی آتھوں سے دیکھا کہ ایک بہت شاندار کار سرک پر گزری، جس میں کوئی صاحب بہادر بیٹے تنے، اور اس کار نے ایک راہ سیر کوئکر ماری، وہ مرک پر گرا اور اس کے جسم سے خون بہنے نگا، مگر ان صاحب بہادر کو یہ تو نئی تہیں ہوئی کہ کار روک کر دیکھ لے کہ کتنی چوٹ آئی، صرف اتنا ہوا کہ اس نے کھڑی سے جما تک کردیکھا کہ ایک شخص زبین پر گرا ہوا ہے، بس

ید د کیے کروہ روانہ ہوگیا۔ دجہ یہ ہے کہ اس دولت نے اور اس مغربی تہذیب نے ہمیں اس درجہ پر پہنچا دیا کہ کئی آ دمی کی جان تھی اور چھر سے زیادہ بے وقعت ہو کررہ گئی ہے، آج کا انسان انسان تہیں رہا۔

#### مسلمان کی مدد کرنے کی فضیلت

واقعہ بہ ہے کہ انسان اس وقت تک انسان نہیں بن سکتا جب تک وہ محمہ رسول اللہ علیہ وسلم کی سقت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی سقت پر عمل نہ کرے، آپ کی سقت ہے کہ آ دی ضعیف کی مدو کرے اور مظلوم کے ساتھ تعاون کرے ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بوی فضیلت بھی ارشا دفر مائی ہے کہ:

واللَّهُ في عون العبد ماكان العبد في عون الحيه. (منداجرج٢٠٩٠٣)

یعنی جب تک مسلمان کسی معالم میں اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتار ہتا ہے اور اس کے کام بنا تار ہتا ہے۔

## زمین والول پررهم کروآ سان والاتم پررهم کریگا

ایک حدیث میں حضور اقدی صلی الله علیه وسلم نے بڑا اچھا ارشادفر مایا۔
اس حدیث کے بارے میں محدثین کے یہاں یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ جب بھی
کوئی طالب علم کسی محدث کے پاس حدیث پڑھنے جاتا ہے تو استاذ اس طالب علم کوسب سے پہلے یہ حدیث سناتے ہیں، وہ حدیث یہ ہے کہ حضور اقدی صلی

الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

اَلوَّا حِمُوُنَ يَوَحَمُّهُمُ الرَّحُمنُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِرْحَمُواً مَنْ فِي الْآرْضِ مَرِّحَمُّكُمُ مَنْ فِي السَّمَاء -(ابوداؤد، كَابِ الاوب، باب في الرحمة) رحم كرنے والوں بر" رحمٰن "رحم كرتا ہے، ثم زين والوں يررحم كرو، آسان والائم يردحم كرتا ہے، ثم زين والوں

اور جو آدی زمین والول پر رحم کرناخیس جانتا، اس کو آسان والے سے بھی رحمت کی تو تع مشکل ہے۔ بہرحال! ضعیف کی مدد کرنا اور مظلوم کی اعانت کرنا اسلامی تعلیمات کا اہم شعار ہے۔

فتم کھانے والے کی مدد کرنا

ایک مسلمان کے دومرے مسلمان پر جوحقوق جیں ، ان علی سے ساتواں حق جوحدیث علی بیان فرمایا: وہ ہے '' إِبُوار الْمُقْسِم'' اس كا مطلب بیہ ہے کہ آگر کسی مسلمان نے كوئی قتم كھالی ہے اور اب وہ اس فتم كو پورا كرنے پر قادر نہیں ہے ، تو ایسے مسلمان كی مدد كرنا تا كہ وہ اپئی قتم پوری كر لے ، بی مسلمان كے حقوق علی واغل ہے۔ الله تعالی اپئی رحمت ہے ان باتوں پڑ مل كرنے كی تو نیتی عطافر مائے۔ آ مین۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا آنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمَيْنَ

000

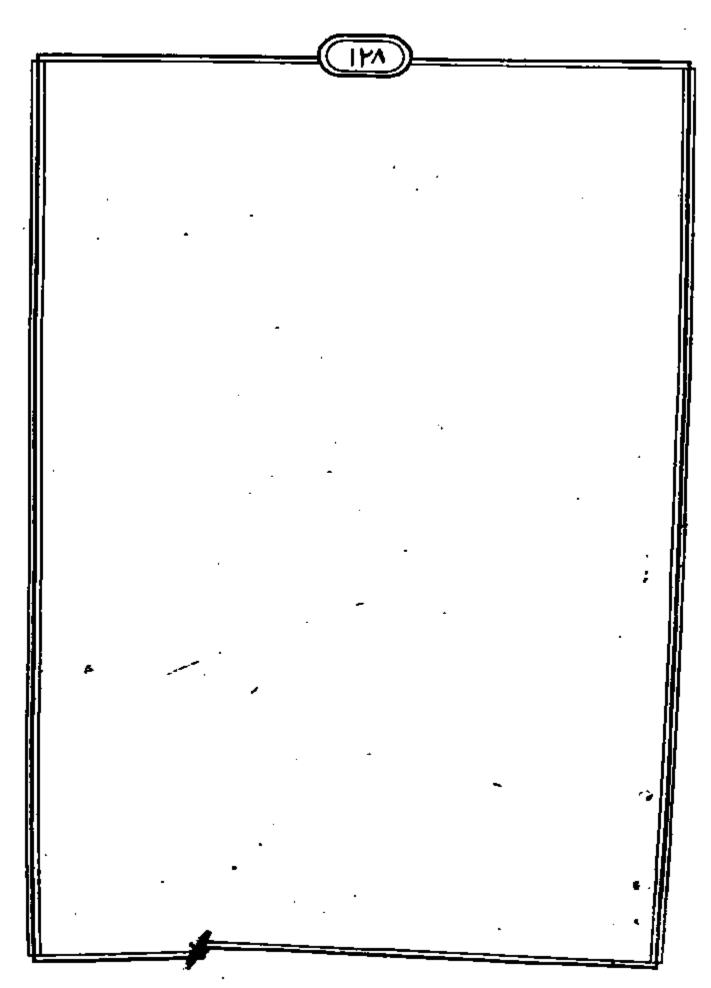



موضوع خطاب : مامع مسجد بیت الممکرّم مقام خطاب : جامع مسجد بیت الممکرّم مکلشن اقبال کراچی سامغرب وفتت خطاب: بعد نماز عصر تامغرب اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۱۲ صفحات :

# بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# خندہ ببیثانی سے ملناستن ہے

ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ أَعْمَالِنَا - مَنُ يُهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلُّ لَهُ وَمَن يُضلِلُهُ فَلا هَادِيَ لَهُ وَنَشُهَدُأَنُ لا إله إلا الله وَحُدَهُ لاضَرِيُكَ لَهُ وَنَشْهَدُأَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيُّنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيُهِ وَعَلَى أَلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيُمًا كَثِيْرًا - أَمَّا بَعُدُ! عن عطاء بن يسار رحمه الله تعالىٰ قال: لقيت عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، فقلت اخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة

قال فقال اجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن ينايها النبي إنا ارسلنك شاهدًا ومبشراً ونديرا وحرزًا للأميين انت عبدى و رسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا ستحاب في الأسواق ولا يدفع السينة بالسينة ولكن يعفو ويصفح ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء بان يقولوا لا إله الا الله فيفتح بها اعيناً عميا و آذا نا صماً وقلوباً غلقًا۔

( بناری ، کتاب التقبیر ، سورة ، ۴۸ ، باب۳)

# خندہ بیشانی ہے پیش آناخلق خدا کاحق ہے

یہ ایک طویل حدیث ہے اور اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اباب الانبساط الی النّاس اکا عنوان قائم فرمایا ہے۔ یعنی لوگوں کے ساتھ خندہ جیشانی ہے پیش آنا اور لوگوں میں سکھلے ملے رہنا۔

یہ کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے "الأدب المفود" کے نام سے الکھی ہے، اور اس میں حضور مرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث جمع کی ہیں۔ جو زندگی کے مختلف میں اسلامی آداب سے متعلق ہیں، اور ان

آ داب کی آپ بھاتھ نے اپنے قول وقعل سے تلقین فرمائی ہے۔ ان میں سے ایک اوب اور این سے ایک اوب اور این کے ایک اوب اور این کے ساتھ سملے میں اور این کے ساتھ شملے میں آؤ۔ ساتھ فندہ بیٹانی سے پیٹی آؤ۔

اور بیشان خدا کاحل ہے کہ جب اللہ کے کمی بندے سے طاقات ہو توال سے آدی خندہ پیشانی سے لے، اپنے آپ کو برتکف تندہ پیشانی سے لے، اپنے آپ کو برتکف تندہ پاک نے مراج نہ بنائے کہ لوگ قریب آتے ہوئے وحشت کریں، خواہ اللہ پاک نے دین کا یا دنیا کا بوے سے برا متام یا منصب عطا فر مایا ہو، وہ اس متام کی دجہ سے اپنے آپ کولوگوں سے کٹ کر سخت مزان بن کرنہ بیشے بلکہ کھلا ملا دہے، یہ انبیاء کرام علیم العسلؤة والسلام کی سنت ہے۔

اس مستت نبوی کا پر کافرر س کا اعتراض

بلکہ بیہ وہ سننت ہے جس پہن کا فروں نے اعتراض کیا تھا۔ قرآن یاک میں آتا ہے کہ:

> وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمُشِيئُ فِي الْآسُواقِ ٥ (سورةالغرقان: آيت ٢)

اور کفار کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی چھرتا ہے۔

کفار بچھتے تھے کہ بازاروں میں پھرنا منصب پیٹیبری کے خلاف ہے۔ بیاس دجہ

ے بی بھتے تھے کہ انہوں نے اپنے بادشاہوں اور سرداروں کودیکھا تھا کہ جب وہ
ادشاہت کے منصب پر فائز ہو جاتے تھے تو عوام سے کٹ کر بیٹے جاتے تھے،
عام آدمی کی طرح بازاروں میں نہیں آتے تھے، بلکہ فاص شاہانہ شان وشوکت
سے آتے تھے۔ تو وہ یہ بچھتے تھے کہ تینمبری اتنا بڑا اور اونچا مقام ہے کہ
بادشاہت تو اس کے مقالبے میں گرد ہے۔

کین قرآن کریم نے ان کے اس خیال باطل کی تر دید کی، اس لئے کہ پیغیبر تو آتے ہی تہاری اصلاح کے لئے ہیں، لہذا دنیا کا بھی ہرکام عام انسانوں میں تعمل ل کر کر کے دکھاتے ہیں، اور اس کے آ داب اور اس کی شرائط بتاتے ہیں، نہ یہ کہ اپنے آپ کو گوام سے کا نے کر ایک طرف بیٹے جاتے ہیں۔ لہذا تیخیبروں کا بازاروں میں، چلنا پھر تا اور طن سار ہوتا کوئی عیب کی بات نہیں۔

حضرت تحکیم الاتت قدس الله تعالی سره فرماتے ہیں کہ جو مخص مقندا (مقندا کا مطلب ہوتا ہے جس کو دیکھ کرلوگ اطاعت کرتے ہوں) بننے کے بعدلوگوں سے کٹ کر بیٹھ گیا اور اپنی شان بنالی تو اس کو اس طریق کی ہوا بھی نہیں گئی۔

فرمایا کدایک عام آ دی کی طرح رہوجس طرح می کریم صلی الله علیہ وسلم ربا کرتے متھے۔

لملن ساری کا نرالا ا نداز

شاكل ترقدى مين روايت ہے كه:

حضورا قدس صلی الله علیه وسلم ایک مرتبه مدینه منوره کے سوق مناقد (سوق مناقه مدینه منوره کا ایک بازار تها جو اب حرم شریف کی توسیع والے جھتے میں شامل ہو گیا ہے بیں نے بھی کسی زمانے میں اس کی زیارت کی تھی ) میں تشریف لے گئے، تو وہاں ایک دیباتی تھے حضرت زاہدرمنی اللہ تعالیٰ عنہ دیہات سے سامان لاکرشہر میں بیجا کرتے ہتے، سیاہ رنگ تھا اور غریب آ دمی ہتے،حضور اقدى صلى الله عليه وسلم ال سے بہت محبت فرما يا كرتے تقے۔ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چیکے ہے ان کے و اور ان کی کولی جرلی اور ان کو چھے سے کر ے پکڑ نیا پھر آواز لگائی کہ من پشتری ھذا العبدمنی کون ہے جو بھی سے بی غلام فربیرے گا؟ آب ملا فی خان فراح فرمایا به جب حضرت زاید رضی الله تعالى عنه نے آواز پيچان لى تو ان كى خوشى كى ائتماء شدری۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی پشت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے ساتھ اور ملانے کی کوشش کی اور میں نے کہا کہ ما رسول الله صلی الله علیہ وسلم! اگرآب عظام اس غلام كوفروشت كريس مح تو بہت م بیے ملیں مے، اس کئے کہ سیاہ فام ہے اور

معمولی در ہے کا آ دمی ہے۔ تو سرکار دو عالم مسلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کر ہیں اے زاہد! اللہ کے ہاں تمہاری قیت بہت زیادہ ہے۔

اس واقعہ ہے اندازہ لگائیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہازار ہیں تشریف لے جارہ ہیں اور کس طرح ایک معمولی ورجے کے آ دمی کے ساتھ حراح فرمارہ ہیں۔ دیکھنے والا بیاندازہ لگاسکتا ہے کہ بیاکتٹا الوالعزم پیفیر ہے کہ جس کے ساتھ جرئیل امین کے بھی پر جلتے جیں۔ علیہ العملؤۃ والسلام۔ میں جس کے علیہ العملؤۃ والسلام۔ میں جس کے علیہ العملؤۃ والسلام۔ میں جس کے علیہ العملؤۃ والسلام۔

# مفتی اعظم پاکستان ہے یاعام را مجیر ہ

میرے بیٹے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ تعالی سرہ، اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے، آجین۔ فرمائے ہیں کہا یک مرتبہ ہیں اپنے مطب اس وقت برنس روڈ پر ہوتا تھا اور ہمارا گر بھی ہیں ان کے مطب اس وقت برنس روڈ پر ہوتا تھا اور ہمارا گر بھی اس زمانے میں اس کے قریب ہی ہوا کرتا تھا) و یکھا کہ مطب کے سانے فٹ پاتھ پرمفتی اعظم پاکتان حضرت مفتی محرشفیج صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ بیں پتیلی لئے ہوئے ایک عام آ دی کی طرح جارے ہیں، فرمائے ہیں کہ میں دیکھر کرجران رہ کمیا کہ مفتی اعظم پاکتان جس کے چاروا تھ عالم میں علم وفعنل اور تقویل کے کن گائے جاتے ہیں، وہ اس طرح ایک عام آ دی کی طرح ہاتھ اور تھی کہا کہ کیا ان کو دیکھر کے گئی کے کہا کہ کیا ان کو دیکھر کے گئی کوئی بہجان سکتا ہے کہ بیشتی اعظم پاکتان ہیں؟

پھر حعزرت ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جس مخص کو اللہ تعالی اپنے ساتھ ماص خاص تعلق عطاء فرما ویتے ہیں، وہ اپنے آپ کو عام مسلمانوں کے ساتھ اس طرح تھلاملا کر رکھتا ہے کہ کسی کومعلوم بھی نہیں ہوتا کہ بیس مقام کے آ دمی ہیں۔

اور یکی سنت ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ، نہ ہے کہ آ دمی اپنی شان بنا کرر کھے اور لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے میں تکلف سے کام لے۔

# معدنبوى الملاسيم محبر قباء كى طرف عاميانه جال

ایک مرتبہ جناب ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معجد نبوی عظیمہ سے پیدل چل کرایسے بی دوستانہ الما قات کے لئے حضرت عنبان بن مالک رمنی اللہ تعالی عند کے پاس تخریف نے بقریباً تین میل عند کے پاس تخریف نے جومبحد قباء کے قریب رہیج تنے بقریباً تین میل کا فاصلہ ہے۔ ان کے گھر کے دروازے پر جاکر تین دفعہ آ واز دی، شاید وہ معانی کسی مالی عالت میں تنے کہ جواب نہیں دے سے تنے ، تو قرآ ان پاک محالی کے مطابق :

واذا قیل لکم ارجعوا فارجعوا۔ جبتم سے کہا جائے کہ واپس ملے جاوَتو واپس ہوجاؤ۔

چنا نچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس مسجد نبوی علاقتہ تشریف لے آئے۔ کوئی نام کواری کا اظہار نہیں فر مایا ، دوست سے ملئے سے تھے، اپی طرف سے دوستی کا حق ادا کیا ،نہیں ہوئی ملاقات ، واپس تشریف لے آئے۔ بعد میں حضرت عتبان بن مالک رضی الله تعالی عنه کومعلوم ہوا تو وو دو رفت علیہ دیگر معلوم ہوا تو وو دو رفت ہوئے دور تے ہوئے معلیم کے سلے اور فداء ہونے سنگے کہ میری کیا حیثیت کہ آب میرے دریہ تشریف لائے۔

# شايد بيمشكل ترين سنّت ہو

ویسے تو حضور اقدی سلی الله علیه دسلم کی ساری سنیں ایسی ہیں کہ ہرستت پر انسان قربان ہو جائے۔ نیکن ایک سنت تر ندی شریف کی ایک روایت میں آئی ہے، میں سمجھتا ہوں شاید اس بڑمل کرنا مشکل ترین کام ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کامعمول تھا۔

روایت میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم علی اللہ علیہ وسلم ہے کوئی بات کرتا تو آپ علی اس وقت تک اس سے چرونہیں پھیرتے تھے جب تک کہ وہ خود می چرونہ پھیر لے، اپنی طرف سے بات کانتے نہیں تھے۔

کینے کوآسان بات ہے، اس کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب بینکروں آدی رجوع کرتے ہوں، کوئی مسئلہ بوچھ رہا ہے، کوئی اپنی مشکل بیان کررہا ہے، تو آدمی کا دل جا ہتا ہے کہ میں جلدی جلدی ان سے نمٹ جاؤں۔

اوربعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جب بولنے پر آ جا کیں تو رکنے کا مام بی نہیں لیتے ، تو ان کے ساتھ یہ معاملہ کرنا کہ جب تک وہ ندرک جائے اس وقت تک اس سے نہ ہے، یہ بہت زیادہ مشکل کام ہے۔ لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو جہاد میں بھی مشغول ہیں، تبلیغ

میں بھی مصروف ہیں، تعلیم میں بھی مصروف ہیں، جو پوری دنیا کی اصلاح کے الئے مبعوث ہوئے ہیں، ایک بوڑھیا بھی راستہ میں پکڑ کر کھڑی ہو جاتی ہے تو اس وقت تک اس سے نہیں پھرتے جب تک کہ پوری طرح اس کو مطمئن نہیں کر دیے۔

کر دیتے۔

## مخلوق ہے محبت کرنا، حقیقتا اللہ ہے محبت کرنا ہے

یہ صفت انسان کے اندر اس وقت پیدا ہوسکتی ہے کہ جب مخلوق کے ساتھ اس وجہ سے محبت ہو کہ میرے اللہ کی مخلوق ہے۔

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبّت ہے تو تم اللہ تعالیٰ سے بیا محبّت کرمسکے ، اللہ کی ذات کو نہ دیکھا، نہ سمجھا، نہ اس کوتم تصور میں لاسکتے ہو۔

الله تعالی فرائے ہیں کہ اگر جھ ہے مجت ہے تو میری مخلوق ہے مجتت کو اور میری مخلوق ہے ساتھ اچھا سلوک کر وتو الله تعالیٰ کی مجتت کا ایک عکس تمہاری زندگی میں آئے گا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس لئے امام بخاری رحمة الله علیہ بیہ باب قائم کر رہے ہیں۔ "باب الانسباط إلی الناس "کہ لوگوں کے ساتھ خندہ بیٹانی ہے بیٹ آنا اور ان کے ساتھ گھلاملار بنا اور اس طرح ربنا "کا حدمن الناس" بیسے ایک عام آوی ہوتا ہے، یعنی اپنا کوئی امتیاز پیدانہ کرتا، یہ مقصوو ہے اس باب کا۔ اس میں صدے فیقل کی ہے حضرت مطاء این بیار تابی رحمة الله علیہ کی، وہ کہتے ہیں کہ میری ملاقات ہوئی حضرت عطاء این بیار تابی رحمة الله علیہ کی، وہ کہتے ہیں کہ میری ملاقات ہوئی حضرت

عبداللدين عمروين العاص رضى اللدتعالي عنما سے

# حضرت عبدالله بن عمرة بن العاص كى التيازى خصوصيات

حضرت عبدالله بن عمرورضی الله تعالی عنما حضور اقدی صلی الله علیه وسلم کے مضبور معالی عنی ، اور ان معابه کرائے میں سے بیں جوائی کثرت عباوت میں مشہور تھے، بہت عابد و زاہد بزرگ تھے، اور انہوں نے حضور اقدی ملی الله علیه وسلم سے احادیث بھی کثیر تعداد میں روایت کی ہیں۔

ایک خصوصیت ان کی ہے ہے کہ انہوں نے توراق، زبور، انجیل کاعلم بھی ذریعہ سے حاصل کیا ہوا تھا، حالا تکہ یہ کتابیں ایس بیں کہ یہود بوں اور عیسائیوں نے اس بیں بہت تحریفیں کر دی بیں اور اپنی اصلی حالت بیں برقرار نہیں بیں۔ لیکن اس کے باوجود ان کو اس نظم نظر سے پڑھتا تا کہ ان کی حقیقت معلوم ہواور یہود بوں اور نیسائیوں کو تبلیغ کرنے بیں مدد فے تو پڑھنے کی اجازت ہے۔ تو حضرت عیداللہ بن عمرورضی اللہ تعالی عنہما نے کھے تو راق کی اجازت سے برحی ہوئی تھی۔

## توراة مس اب بھی تاب الله کا نور جھلکتا ہے

توراۃ اگر چہ کمل طور پر پہلے کی طرح نہیں ہے، یہودیوں نے اس میں بہت زیادہ تحریفات کر دی ہیں، بہت سے عقبے حذف کر دیجے ہیں، سے اضافے کردیے، الفاظ کو بدل دیا،لیکن اس کے باوجود کہیں کہیں چرہمی کہا ب

الشدكا نور جملكا ي-

ای وجہ سے اس میں اب بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارتیں اور آپ علاقے کی صفات موجود ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اور زیادہ واضح تھیں، اسی دجہ سے قرآن کریم کہتا ہے کہ:

> یہ یہودی آپ عظی کواس طرح جانتے ہیں جس طرح اینے بیٹوں کو جانتے ہیں۔

اس لئے کرتورا تھیں جوعلامتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان ہو کی تھیں کہ نی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم الی الیسی صفات کے حال ہوں ہے، ایبا ان کا حلیہ ہوگا، اس خاندان کے ہوں ہے، اس شہر بیس ہوں ہے، یہ ساری تفصیل نہ کورتنی ۔ تو جو یہووی ان کتابوں کے عالم تنے وہ اپنی آ تھوں سے وہ علامتیں تی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں و یکھتے ہتے کہ پائی جارہی ہیں ، گر اپنی ضد اور ہث وحری اور عنا دکی وجہ سے مانتے نہیں تنے ۔ تو حضرت عطاء بن بیار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میری طلاقات حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے ہوئی تو ماتے ہیں کہ جب میری طلاقات حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے ہوئی تو ماتے ہیں کہ جب میری طلاقات حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے ہوئی الصلاق والسلام کی صفات نہ کور ہیں وہ ہمیں بتلا کیں ۔

بائبل ہے قرآن تک

یہ کتابیں ان لوگوں نے اتن بگاڑ دی ہیں،اس کے باوجود اس میں بعش

کلاے ایسے ہیں کہ ایسامحسوں ہوتا ہے کہ جیسے قرآن کریم کا ترجمہ ہے۔ ان کی مشہور کتاب بائبل جس کو '' کتاب مقدل'' بھی کہتے ہیں، اس کو یہودی بھی مشہور کتاب بائبل جس کو '' کتاب مقدل'' بھی کہتے ہیں، اس کو یہودی بھی مانتے ہیں اور عیسائی بھی مانتے ہیں، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بٹارتیں آئے بھی موجود ہیں۔ جھے توراق کا ایک جملہ یاد آ حمیا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بٹارت دیتے ہوئے فروایا حمیا کہ:

"جو فاران سے طلوع ہوگا۔ سلاح میں بسنے والے میں میت کا کیں گے، قیدار کی بستیاں حمر کریں گی، فاران نام ہے اس بہاڑ کا جس پر غار حرا واقع ہے۔

"سلاح" تام ہے اس پہاڑ کا جس کا ایک حقد ثنیۃ الوداع ہے، جب حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فر ہاکر مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس پر بچیوں نے کھڑے ہوکر بیترانے پڑھے تھے کہ:

#### طلع البدر علينا من ثنيات الوداع

اور قیدار نام ہے حضرت اساعیل علیہ السلام کے صاحبر ادے کا، اور ان کی بستیاں عرب میں آباد ہیں، ان کی طرف اشارہ ہے کہ جب ان کی اولاد میں نبی آ خرائز مان پیدا ہوں گے تو ان کی بستیاں حمد کریں گے۔

# آپ الله کی صفات توراج بین بھی موجود میں

یہرحال ،حضرت عبداللہ بن عمرہ بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ: ہاں میں بتاتا ہوں ۔ والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن الله كالله كالموصوف في القرآن الله كالم حضور عليه السلام كالبعض سفات توراة من الكي فدكور بين جوكرقرآن ياك مين مي فدكور بين اليي فدكور بين جوكرقرآن ياك مين مي فدكور بين اليي فدكور بين جوكرقرآن ياك مين مي فدكور بين اليي في النبي الما الرسلنك شاهدًا ومبشراً
ونذيرًا المعالمة ومبشراً
المنابع بم في آب كوكواه بناكر اور فو في حرك والا المنابع والله بناكر بهيجا -

مواہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مواہی ویں مے کہ اس است کو اللہ تعالیٰ کی تو حید کا پیغام دیا محیا تھا تو کس نے اس پر عمل کیا اور کس نے نہیں کیا ، اس بات کی کو ای دیں مے۔ آ و مہشر آ: اور نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جست کی خوشخری دیے دالے موں مے۔

ونليرًا: اورجبم سے ورائے والے بول مے۔

یہ آ بت قرآ ن کریم کی تلاوت قرمانی پھرآ مے توراۃ کی عبارت پڑھ کرسنائی کہ: و حوز آللامیین، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اُن پڑھ لوگوں کے واسطے نجات و ہندہ بن کرآ کیں مے۔اُمی کا لفظ خاص طور سے لقب کے طور پر عربوں کے لئے بولا جاتا تھا، اس لئے کہان کے ہاں لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا تو یہ توراۃ میں تھا تو یہ توراۃ میں تھا کہ استان کے لئے نجات وہندہ بن کرآئیں کی ہے۔آ کے فرمایا:
وانت عبدی و دسولی۔

یعیٰ اللہ تعالیٰ اس وقت توراۃ میں فرمارہ جین کداے ہی محصلی اللہ علیہ وسلم! تم میرے بندے ہواور پینمبر ہو۔

وسميتك المتوكل\_

اور میں نے تمہارا نام متوکل رکھا ہے۔ یعنی اللہ تعالی پر بھروسا کرنے والا۔ آھے صفات بیان فرما کیں کہوہ نی کیسا ہوگا؟ فرمایا:

ليس بفظ ولا غليظ.

د ه نه نوسخت **گو بوگا اور نه سخت طبیعت والا بوگا۔** 

فظ کے معنی ہیں جس کی ہاتوں میں بختی ہو، کرختگی ہو۔

ولا سخاب في الاسواق\_

اورند بازاروں میں شور مجانے والا ہوگا۔

ولايدفع السينةبالسّينة. أ

اور ، وبرائی کا بدله برائی سے نمیں دے گا۔

ولكن يعفو ويصفح

کٹیکن وہ معا**نب کرنے والا اور درگز رکرنے والا ہوگا۔** 

ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة

اور بیمفات تقریباً انبی الفاظ کے ساتھ توراۃ میں آج بھی موجود ہیں۔ توراۃ کی عبرانی زبان میں آپ علیدالسلام کی صفات

چونکہ محاورے ہر زبان کے مختلف ہوتے ہیں، تو اصل تو راۃ عبرانی زبان میں تھی، اس کا ترجمہ جب اردو ہیں کرتے ہیں تو اس طرح کرتے ہیں کہ: دہ مسئلے ہوئے سرکنڈے کونہ تو ڑے گا، ٹمٹاتی ہوئی بتی کو نہ بجمائے گا۔

> اورعبرانی زبان کے محاورے میں ترجمہاس طرح کرتے ہیں کہ: وہ کسی برائی کا بدلہ برائی سے نہ دے گا اور عنو و درگزر سے کام لے گا اور اس کے آگے پھر کے بت اوند ھے

#### منہ گریں گے۔

اور بدواقعداس وقت بڑی آیا کہ جب جمنور اقدی صلی الشعلیہ وسلم نے مکہ معظمہ فتح کیا تو بھر کے بت جو خانہ کعب میں نصب سے وہ اوند ہے منہ گرے، یہ ساری تفصیل آئی ہے۔ میں نے جو' اظہار الحق' کا ترجہ' بائیل سے قرآن سکر' کے نام ہے کیا ہے اس کی تیسری جلد کا چھنا باب انہی بٹارتوں پر مشتل ہے۔ میں نے وو کالم بنا کر ایک کالم میں بائیل کی عبارت ووسرے کالم میں وہ احادیث رکھی ہیں جن میں حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات آئی ہیں، پھر اللہ علیہ وسلم کی صفات آئی ہیں، پھر ان کومواز نہ کرکے دکھایا کہ بائیل میں بیآیا ہے اور قرآن کریم میں یا حدیث میں بیآ یا ہے اور قرآن کریم میں یا حدیث میں بیآ یا ہے۔ تو اتی تحریفات کے باوجود آج بھی یہ صفات یائیل میں باق

# حدیث فدکورہ سے امام بخاری کی غرض

لیکن جس غرض سے امام بخاری رحمة اللہ علیہ یہ حدیث لے کرآئے بیں، وہ یہ ہے کہ حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم کے جو حالات پچھلی کتابوں میں بیان ہوئے وہ کیا تھے، اور اس پیشکوئی میں جوآپ علیہ کی امتیازی صفات بیں اور سب سے زیادہ اہمیت کی حافل میں وہ کیا ہیں؟

وہ یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر حت نہیں ہیں اور ترش مواج نہیں ا بیں اور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے۔

بيست ب ني كريم صلى الله عليه وسلم كي - حالا تك الله تعالى في شريعت

میں اجازت دی ہے کہ اگر کمی محف نے تنہارے ساتھ برائی کی ہے تو جتنی برائی کی ہے تو جتنی برائی کی ہے اتنا بدلہ لے سکتے ہو، ایک تماچہ مارا ہے تو تم بھی استے ہی زور سے ایک تماچہ مارا، اس سے کم وبیش نہ ہم، اس کی ایک تماچہ مار سکتے ہو جتنا زور سے اس نے مارا، اس سے کم وبیش نہ ہم، اس کی اجازت ہونا اور بات ہے اور آپ کی اندعلیہ وسلم کی سقت ہونا اور بات ہے۔ آپ نے ساری عمر بھی کمی مختص سے اپنی ذات کا بدلہ تہیں ا

### برائی کا جواب حسن سلوک سے دینا

سیسی جی جی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عظیم الشان سقت ہے۔ ہم نے ستوں کو چند ظاہری سنتوں کی حد تک محدود کرایا ہے، حثا سقت ہے کہ مسواک کرنا چاہئے، واڑھی رکھنی چاہئے، اور ظاہری وضع قطع سقت کے مطابق کرنی چاہئے۔ یہ سب سنتیں ہیں، ان کی اہمیت ہے بھی جوا نکار کرے وہ سنتوں سے ناواقف ہے، لیکن سنتیں اس حد تک محدود نہیں، عام تعلقات اور معاملات میں نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طر زعمل تھا، وہ بھی آپ علیہ کی سقت کا ایک بہت بڑادھتہ ہے۔ اور جس اہتمام کے ساتھ دوسری سنتوں برعمل کرنے کا ول بہت بڑادھتہ ہے۔ اور جس اہتمام کے ساتھ دوسری سنتوں برعمل کرنے کا ول میں واعیہ پیدا ہوتا ہے، اس ہے بھی زیادہ اہتمام کے ساتھ اس سقت برعمل کرنے کا ول میں دانے پیدا ہوتا ہے، اس ہے کھی زیادہ اہتمام کے ساتھ اس سقت برعمل کرنے کا بدلہ حسن ساک سے دیں، بلکہ برائی کا بدلہ حسن سلوک سے دیں، سقت کے مطابق اچھائی سے دیں۔ اب ذرا ہم اپنے سلوک سے دیں، سقت کے مطابق اچھائی سے دیں۔ اب ذرا ہم اپنے سکر یانوں ہیں جھا کہ کر دیکھیں کہ ہم اس سقت پر کتا عمل کر رہے ہیں؟

ہمارے ساتھ اگر کس نے برائی کی ہے تو کتنا انقام کا جذبد دل میں پیدا ہوتا ہے اور کتنی اس کو تکلیف بہنجانے کی کوشش کرتے ہیں؟ اگر فور کرو تو معاشرے کے فساد کا بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سقت کوچھوڑ دیا ہے ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ اس نے چونکہ میرے ساتھ برائی کی ہے میں بھی اس سے برائی کروں گا، اس نے جھے گائی دی ہے، میں بھی دوں گا، اس نے جھے گائی دی ہے، میں بھی دوں گا، اس نے جھے میری شادی پر کیا تخذ دیا تھا تو میں بھی اثنا ہی دوں گا، اور اس نے شادی پر تخذ نہیں دیا تھا تو میں بھی نہیں دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سب بچھ بدلہ کرنے والا در حقیقت صلہ رخی سبب بچھ بدلہ کرنے والا در حقیقت صلہ رخی المحافی، و لکن الواصل من الواصل من دے مہ و صلها۔

( بخارى ، كماب الادب ، باب ليس الواصل بالكافى )

یعنی حقیقت میں صلہ رحی کرنے والا وہ مخص ہے کہ دوسرا تو قطع رحی کر رہا ہے اور رشتہ داری کے حقوق ادائہیں کر رہا ہے، اور بیہ جواب میں قطع رحی کرنے کی بجائے اس کے ساتھ اچھا معاملہ کر رہا ہے۔

حضرت ذاكثرعبدالحق صاحب رحمة الله عليه كاعجيب واقعه

ایک دن حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر پر متوسلین اور خذام وغیرہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچا تک ایک صاحب آتے جو حضرت کے کوئی رشتہ دار تھے، داڑھی مونچھ صاف، عام آ دمیوں کی طرح تھے۔
دروازے میں داخل ہوتے بی گالیاں دینا شروع کردیں، انجائی ب ادبات
لیج میں جینے الفاظ اوائی کے ان کے مند میں آئے کہتے بی محے۔آ مے سے
حضرت ان کی ہر بات پہ کہدر ہے ہیں کہ بھائی ہم سے غلطی ہوگئ ہے، تم ہمیں
معاف کردو، ہم انشاء اللہ تلائی کر دیں گے، تمبارے باؤں پکڑتے ہیں،
معاف کردو۔ بہرحال، ان صاحب کا اس قدر شدید غضے کا عالم کہ دیکھنے والے
کوبھی برداشت نہو، بالآخر شھنڈے ہو محے۔

بعد میں معزت رحمة الله علیہ فرمانے کے کداس الله کے بند کوکوئی غلط اطلاع مل گئ تھی ، اس وجہ سے ان کو غفتہ آسیا تھا، اگر میں چا ہتا تو ان کو جواب رے سکنا تھا اور بدلہ لے سکنا تھا، لیکن اس واسطے میں نے اس کو شندا کیا کہ بہرحال بید شند دار ہے اور رشتہ داروں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، تو رشتہ داروں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، تو رشتہ داروں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، تو رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کرلینا آسان ہے، لیکن تعلق جوڑ کر رکھنا یہ ہے درحقیقت تعلیم نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ ہے لا یدفع المیشة بالسیفة در مرائی کا بدلہ برائی سے نہیں بلکہ بیار سے، محبت سے، شفقت سے اور خیرخوائی سے دو۔

مولانا رقيع الدين صاحب رحمة الله عليه كاواقعه

مولانا رفیع الدین صاحب رحمة الله علیه وارالعلوم دیوبندے مہتم تھے، علیہ وارالعلوم دیوبندے مہتم تھے، علیہ ولی الله بروک منے ، دارالعلوم میں مہتم کے معنی کویا کہ سب سے بروے

عبدے برفائز، حضرت نے ایک گائے پال رکھی تھی ، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس کو لے کرآ رہے تھے کہ داستے میں مدرسہ کا کوئی کام آ تھیا، اس طرح مدرسہ آئے اور گائے مدرے کے حمیٰ میں درخت کے ساتھ با ندھ کر دفتر میں جلے سے۔

وہاں دیوبند کے ایک صاحب آئے اور چینا شروع کر دیا کہ یہ گائے

اس کی بندھی ہے؟ لوگوں نے بتایا مہتم صاحب کی ہے، تو کہنے گا اچھا!
مدرسہ مہتم کا کمیلا بن گیا ،ان کی گائے کا باڑا بن گیا، اور مہتم صاحب مدرے کو
اس طرح کھا رہے بین کہ مدرے کے تن کو انہوں نے اپنی گائے کا باڑا بنالیا
ہے۔ شور سن کر وہاں ایک مجمع اسمتھا ہوگیا، اب سراسر الزام سراسر ناانسانی،
حضرت وہاں کام کررہے تھے، اندرآ واز آئی تو باہر نکلے کہ کیا قضہ ہے؟ لوگوں
نے بتایا کہ بیصاحب نارائی ہورہے ہیں کہ مہتم صاحب نے یہاں گائے
باندھ دی، کہنے گئے کہ ہاں واقعی بیدرسہ ہے اللہ کا، مجھے گائے یہاں نہیں
باندھ دی، کہنے گئے کہ ہاں واقعی بیدرسہ ہے اللہ کا، مجھے گائے یہاں نہیں
بوگی، میں اللہ تعالی ہے استعقار کرتا ہوں، اس شطی کا کفارہ بیہ ہم ول

اب آپ و کیھے کہ سراسر ٹا انصافی اورظلم ہے، استے بڑے ولی اللہ اور استے بڑے ولی اللہ اور استے بڑے فی اللہ اور استے بڑے خادم دین کے اور ایک معمولی آ دمی اتن گری دکھا رہا ہے سب او گوں کے سامنے بجائے اس کے کہ اس کو بدلہ دیا جا تا، گائے بھی اس کو دے

دی۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سقت اور لاید فع السیستة مائسینة رعمل۔

# آ پ کی ساری سنتوں پر عمل ضروری ہے

در حقیقت سنت صرف بیتیں ہے کہ آسان آسان سنتوں پر عمل کرلیا جائے، بلکہ ہرایک سنت پرعمل کی فکر کرنی چاہئے، اور انسان اس سنت کے جتنا قریب ہوگا، اتنا ہی معاشرے کا فساد ختم ہوگا، غور کرکے دیکھے او اور تجربہ کرکے دیکھ او کہ جو بگاڑ بھیلا ہوا ہے وہ جناب نبی کریم صلی انٹد علیہ وسلم کی سنتوں سے دور ہونے کا تقیمہ ہے۔

#### ولكن يعفو ويصفح

نیکن وہ معاف فر ما دیتے ہیں اور درگز رسیے کام لیتے ہیں۔ کوئی بچھ بھی کہہ دے لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دسیتے۔ اور جواللہ کے ولی ہوتے ہیں، وہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیجی ہوتے ہیں اور ان کا طریقہ بھی ہوتے ہیں، وہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیجی ہوتے ہیں اور ان کا طریقہ بھی ہوتا ہے، اللہ تعالی اپنی رجت سے اس کا پچھ حصر ہم کو بھی عطا فرما دے۔

یہ سب کھال لئے عرض کیا جاتا ہے کہ ہم سب ایک ہی کشنی کے سوار ہیں، معلوم نہیں ہم کہاں چلے میں ہیں، کس وادی میں بعثک رہے ہیں، یہاں بیشنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا کم از کم تعوری در دسیان ہوتو شاید دلوں میں کھے داعیہ پیدا ہوجائے اور اللہ تارک و تعالی ممل

کی توفیق عطا فرادے۔ اس کی عادت ڈالو، اس کے لئے خون کے محصون پینے پر تے ہیں، اس کے لئے خون کے محصون پینے پر تے ہیں، اس کے لئے مشق کرنی پر تی ہے، دل پر جر کرنا پر تا ہے، دل پر پختر رکھنے پر تے ہیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سقت کی منزل کی طرف جانا ہے تو یہ کڑوں ہے۔ طرف جانا ہے تو یہ کڑوں ہے۔

# الله تعالیٰ کے نز دیک پیندیدہ گھونٹ

عدیث پاک میں نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که کوئی محونث جو انسان پیتا ہے، الله تنارک و نعالی کو اتنا پسندنیس جتنا که غضے کا محونث پیتا۔ (منداحمہ، جاہم ہے ہو)

یعنی جسبہ خصہ آرہا ہواور غضے میں آدمی آپے سے باہر ہورہا ہواور اسمیں اندیشہ ہوکہ وہ کی کوکوئی مقصان کہنچا دے گا، اس وقت غضے کے گھونٹ کو محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے پی جانا اور اس کے تقاضے پر عمل نہ کرنا، بداللہ تعالیٰ کو بہت ہی بہند ہے۔

#### و الكنظمين الغيظ و العافين عن الناس ( (آلعربن، آيت ١٣٣)

قرآن كريم نے الى بى مدح فرمائى ہے السے لوگوں كى كہ جب بھى غضہ آئے اور انقام كے جذبات بيدا بوں ، تو ٹھيك ہے تہيں شريعت نے جائز حدود ميں بدلہ لينے كاحق ديا ہے ، ليكن بيد كھوكہ بدلہ لينے ہے تہيں كيا فائدہ ؟ فرض كروكدا كيا ہے ، كيان بيد كھوكہ بدلہ لينے ہے تہيں كيا فائدہ ؟ فرض كروكدا كيا ہے الك تماجہ الرويا تو الحرتم بدلہ لينے كے لئے ايك تماجہ ال

کے مآر دوتو حمہیں کیا فائدہ ماصل ہوا؟ اگرتم نے اس کو معاف کر دیا اور یہ کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے لئے اس کو معانت کرتا ہوں تو اس کا بتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ عبارک و تعالیٰ کے ہاں صابر مین کا اجر

اس كالمتيجديد موكاكد:

إنما يوفى الصّبرون اجرهم بغير حساب ( (مورة الزمر، آيت نبر١٠)

ہے شک مبر کرنے والوں کو اللہ تعالی ہے حساب اجر عطافر مائیں سے۔

اور حدیث پاک بیس آتا ہے کہ جو مخص اللہ تعالیٰ کے بندوں کو معاف کرنے کا عادی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اس نے میرے بندوں کو معاف کی خطا کی معاف کیا تھا، تو میں اس کو معاف کرنے کا زیادہ حق دار ہوں، تو اس کی خطا کیں بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما و ہے ہیں۔ ا

### عفووسبركا مثالي واقعه

حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عند کے زمانے میں ووآ دمی آپس میں لاڑے اللہ اللہ کا دانت توٹ کیا ،جس کا دانت توٹ کیا ،جس کا دانت توٹ کیا ،جس کا دانت توٹ کی کر کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عند کے پاس لے کیا اور کہا کہ دانت کا برا۔ دانت ہوتا ہے، لہذا قصاص دلوا ہے۔

حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ٹھیگ ہے تہہیں حق ہے،

لیکن کیا فاکدہ ، تمبارا دونت تو ٹو ٹ ہی گیا، اس کا بھی تو ٹریں ، اس کی بجائے تم

دانت کی دیت لے لو، دیت پر صلح کرلو۔ وہ شخص کہنے لگا کہ بیس دانت ہی

تو ٹروں گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ اس کو سمجھانے کی کوشش
کی ،لیکن وہ نہ مانا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پھر چلو، اس کا بھی دانت تو ٹر مایا کہ پھر چلو، اس کا بھی دانت تو ٹر تے ہیں۔

راستے میں حضرت ابودردا ورضی اللہ عند بیٹے ہوئے تھے، بڑے درجے
کے مشہور صحالی ہیں، انہوں نے کہا کہ بھٹی دیکھو! تم قصاص تو لے رہے ہوگر
ایک بات تو سنتے جاؤ، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے
سنا ہے کوکوئی شخص کمی دومرے کو تکلیف پہنچائے اور پھر جس کو تکلیف پہنچی ہے وہ
اس کو معاف کر دے تو اللہ تعالی اس کو اس وقت معاف فرما کیں گے جبکہ اس کو معافی کی سب سے زیادہ صاحت ہوگی، یعنی آخرت میں۔

تو یے مخص یا تو است غفے میں آیا تھا کہ چمیے لینے پر بھی راضی مہیں تھا، جب یہ بات می تو کہا کہ:

أ أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم

کیا آپ نے بیہ بات رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے تی ہے۔ حضرت ابودرداء رضی الله دخالی عند نے فرمایا کہ ہاں ہیں نے شخصے اور میرے ان کا نول نے شن ہے۔ وہ محض کے نیات فرمائی ہے۔ وہ محض کے نیہ بات فرمائی ہے۔

تو جاؤاں کو بغیر کسی ہینے کے معاف کرتا ہوں ، چنا نچید معاف کر دیا۔

# ہم میں اور صحابہ کرام ؓ میں فرق

احادیث ہم بھی سنتے ہیں اور وہ حضرات بھی سنتے ہتے، کیکن ان کا حال یہ تھا کہ نمی سنتے ہتے، کیکن ان کا حال یہ تھا کہ نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد کان میں پڑا تو بوے سے بردا تصد وارادہ اور بردے سے بردامنصوبہ اس ارشاد کے آئے ایک بل میں ڈھیر کر دیا۔

ہم صبح سے شام کک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں نیکن ان پرعمل کا واعیہ پیدائیس ہوتا، بہی وجہ ہے کہ اس پڑھتے اور سننے کے نتیج میں ہماری زندگی میں کوئی افتلاب نہیں آتا، لیکن صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بھی عزت دی تھی اور آخرت میں بھی انشاء اللہ تارک و تعالی نے دنیا میں بھی عزت دی تھی اور آخرت میں بھی انشاء اللہ ان کاعظیم مقام ہوگا۔

# مذكوره حديث كأآ خرى مكزا

اس میں دوسری بات آ کے بیفرمائی کہ اللہ تعالی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کواس وقت تک اپنے پاس نہیں بلائیں کے جنب تک کہ اس نیز حی قوم کو سیدھا نہ کرلیں۔ نیز حی قوم سے مراد بت پرستوں والی عرب قوم ، کہ ان کے اندر شرک تو مقا ہی اور دماغ میں بیا ختاس بھی تھا کہ ہم ساری مخلوق سے برتر میں ، اپنے آ پ کو خدا جانے کیا بھی تھے، ان کوسیدھا کرنے رکے لئے نی

سريم صلى الله عليه وسلم كو بيجا\_

چنانچہ ۲۳ سال کی مدت میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پورے جزیرہ عرب پر لا اللہ الا اللہ کی حکومت قائم فرما دی۔ اور آ سے فرمایا کہ:

#### يفتح بها اعيناً عمياً۔

اس کلمہ تو حید کے ذریعے ان کی اندھی آئھوں کو کھولے گا اور ان کے دلوں کے پردول کو ہٹائے گا۔ بیسب الفاظ تو راۃ کے بیں جو حضور اندس صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بارے بیس آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آئیں۔

وَآخِرُ دَعُوانًا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ





موضوع خطاب :

مقام خطاب: جامع مبجد بیت المکرم کلشن ا قبال کراچی

و قت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد تمبر ۱۲

### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# حضور بھی کی آخری و صیتیں

الْحَمُدُ لِلَّهِ نَحُمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغَيْرُهُ وَ نَوْمِنُ لِهِ مِنْ شُوُورِ نُومِنُ بِهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُوورِ اللَّهُ فَلَا اللَّهُ مِنْ شُوورِ اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَا هَادِى لَهُ وَنَشْهَلُهُ فَلَا هَادِى لَهُ وَنَشْهَلُهُ فَلَا هَادِى لَهُ وَنَشْهَلُهُ لَا إلله إلله اللَّهُ وَحُدَهُ لَا هَرِينُكَ لَهُ وَنَشْهَلُهُ لَا إلله الله وَمَولَلانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَولَلانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى الله وَاصْحَابِه صَلَّى الله وَاصْحَابِه وَعَلَى الله وَاصْحَابِه وَالرَّلَ وَسُلِمُ الله وَعَلَى الله وَاصْحَابِه وَالله وَاله وَالله وَاله وَالله وَ

عن نعيم بن يزيد قال حدثنا على بن ابى طالب رضى الله تعالى عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم لماثقل قال: يا على: أتنى بطبق أكتب فيه مالا تضل أمتى، فخشيت أن يسبقنى فقلت: إنى لأحفظ من ذراعى الصحيفة وكان رأسه بين ذراعه وعضدى يوصى الصلاة والزكاة وماملكت أيمانكم، وقال كذالك حتى فاضت نفسه و امره بشهادة أن لا إله إلاالله وأن محمداً عبده ورسوله من شهد بهما حرّم على النار.

# مرض وفات میں لکھنے کے لئے تھال منگوانا

یدر وایت حفرت علی رضی اللہ تعالی عند سے مردی ہے۔ اس روایت

میں وہ آ تخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں۔
آپ کی بید بیاری کی روز تک جاری رہی اور ان ایام میں آپ علی محبد نبوی
میں بھی تشریف نہ لا سکے۔ آخری دن جب آپ علی کے وصال کا وقت
قریب تھا، اس وقت کا واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما رہے ہیں،
وہ یہ جب آپ علی کی طبیعت زیادہ ناساز ہوگی تو آپ علی نے بھے سے
فرمایا کہ اے علی امیرے پاس کوئی تمال لے آؤجس میں وہ بات کھدوں کہ
فرمایا کہ اے علی امیرے پاس کوئی تمال لے آؤجس میں وہ بات کھدوں کہ
جس کے بعد میری امّت مراہ نہ ہو۔ اس زیانے میں کا غذکا اتنا زیادہ روائ

ہُ یوں پر لکھ لیا بمعی مٹی کے برتن پر لکھ لیا ، جنانچہ آپ عنظی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے لکھنے کے لئے تھال متکوایا۔

# حضورا قدس صلى الله عليه وسلم كى آخرى وصيتيس

حعرت علی رضی اللہ تعالی عدفر ماتے ہیں کہ اس وقت حضور اقدی مسلی
اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اتنی ناساز تھی کہ جھے یہ اندیشہ ہوا کہ اگر جس لکھنے کے
لئے کوئی چیز تلاش کرنے کے لئے جاؤں گا تو کہیں میرے چیجے بی آپ کی
روح پرواز نہ کر جائے ، اس لئے جس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا
کرآپ جو پکو فرما کیں ہے ، میں اس کو یاد رکھوں گا اور بعد جس اس کو ککھ لوں
گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عند فرمائے ہیں کہ اس وقت حضور اقدس صلی اللہ
علیہ وسلم کا سراقدس میرے بازوؤں کے ورمیان تھا، اس وقت آپ کی زبان
مبارک سے جو کلمات نکل رہے ہے ، وہ یہ ہے " نماز کا خیال رکھو اور
رکھو اور تمہاری مکیست جس جو غلام اور باندیاں ہیں، ان کا خیال رکھو اور
اشھد ان لا إله الا الله و اشھد ان محمد ا

#### عيده و رسوله

کی گواہی پر قائم رہو، جو محص اس گواہی پر قائم رہے گا ، اللہ تعالیٰ جہم کواس مخص پر حرام فرما دیں ہے۔ بدھیجتیں ، حصور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں ارش دفر مائمیں۔

جِسْمِعِيدِ بِلِمَا وَاللَّهُ خُودُ مُعْرِسَتُ عَلَى رَشَى التَّدُنْعَالَى عَنْدِ فَعَ بِيانَ فَرِمَا يا .. اس

میں کی باتیں ہجھنے کی ہیں۔

# معزت عمر المناها المناها كاغذ طلب كرنا

کہلی بات یہ ہے کہ اس طرح کا ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی چیش آیا تھا۔ یہ واقعہ جس کا ذکر حضرت علی رمنی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرمایا، به خاص اس دن کا واقعہ ہے جس دن حضور اقدس مسکی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ وصال ہے تین دن پہلے ايها بى واقعه پيش آيا تھا، اس ون بھى آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى طبيعت بوجھل اور ناساز تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنه آپ علی ہے یاس تھے، آب علی کا کا کے بھیا حضرت عماس رضی اللہ تعالیٰ عنه مجمی قریب تھے، اس وقت بھی آ پ علیہ ہے ان حضرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا تھا کہ کوئی کاغذ وغیرہ لے آؤ تا کہ میں ایس بات لکھدوں جس کے بعدتم ممراہ نہ ہو۔حضرت فاروق أعظم رضى الثدنعالي عنه بيرد كميورب يتصر كدم كاردوعالم صلى الثدعليه وسلم کی طبیعت زیادہ ناساز ہے، اور اس حالت میں اگر آپ علیہ سیجے لکھوائے کی متقت انھائیں گے تو کہیں آپ علقے کی طبیعت اور زیادہ خراب نہ ہو جائے، أس دجہ ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کمیا کہ بارسول اللہ عَلِيْكُ إِن الله تعالى كى كتاب مارك ياس موجود إورآب يبلي بى بهت سے ارشادات بیان فرما حیکے ہیں واس کئے اس وقت سیمشقت اٹھانے کی ضرورت

# شيعوں كاحضرت فاروق اعظم هي بہتان

یہ دا تعہ جو حضرت فاروق اعظم منی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا تھا،

اس کوشیعوں نے ایک پہاڑ بنالیا اور اس کی بنیاد پر حضرت فاروق اعظم منی اللہ تعالیٰ عنہ پر بیالزام عائد کیا کہ معاذ اللہ انہوں نے حضورا قدس ملی اللہ علیہ وسلم کو وصیت لکھنے سے روکا، اور در حقیقت حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم بو وصیت لکھنا جا جے تھے کہ میرے بعد حضرت علی بنی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظیفہ بنا کیں،

مر حضرت فاروق اعظم منی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیا ہے کہ اس مشاء کو سمجھ کے شخص اس للہ تعالیٰ کو سمجھ کے شخص اس لئے انہوں نے بیج بیس آ کر آپ علیا ہے کاس مشاء کو سمجھ کے منے اس منا و کی بیس آ کر آپ علیہ کو اس وصیت کے لکھنے سے منع فریا دیا اور رکا و من ڈال دی، جس کے نیچ بیس حضور اقد کی اللہ علیہ وسلم خلافت کی وصیت نے کھوا سکے اس واقعہ کو بنیاد بنا کرشیوں نے حضرت فاروق فلافت کی وصیت نے کھوا سکے ۔ اس واقعہ کو بنیاد بنا کرشیوں نے حضرت فاروق اعظم منی اللہ عنہ کے خلافت کی وصیت نے کھا نے ہمتوں کا ایک طوفان کھڑا کر دیا۔

### میر بہتان غل*طہ*

حالانکہ بات صرف اتی تھی کہ حضرت فاروق اعظم رمنی اللہ تعالیٰ عنہ فی بد یکھا کہ ایسا نہ ہوکہ لکھنے کی مشقت کی وجہ ہے آپ کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو چائے اور وہ بہی جانے تھے کہ اگر کوئی بہت اہم بات کھنی ہوگی تو مرف ہیرے کہنے کی وجہ سے حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم اس یات کو بیان کرنے سے میں رکیں مے۔حقیقت یہ ہے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر

(14P)

کوئی بات بیان کرنی ہوتی اور اس بات کو آپ ضروری بھی ہجھتے تو کیا صرف حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے منع کرنے کی وجہ سے اس بات کو بیان کرنے سے رک جاتے ؟؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حق بات پہنچانے میں کرنے سے رک جاتے ؟؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حق بات پہنچانے میں کسی بڑے سے بڑے انسان کی بھی پرواہ نہیں کی۔ بیجافت اور محمرابی کی بات ہے جوان شیعوں نے افتیار کی ہے۔

# حضرت علی ﷺ پراعتراض کیوں نہیں کرتے؟

اوردوسری طرف بعید یمی واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عند کے ساتھ اسمی چیش آیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تعالی لے لاؤ تا کہ جس پچھ لکھ دول الیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ اس وقت حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اتنی تاساز مقمی کہ بچھے اندیشہ ہوا کہ اگر جس لکھنے کے لئے تعال لینے جاؤں گاتو میر سے بیچھے کہیں آپ کی روح پرواز نہ کر جائے ،اس لئے دہ بھی لکھنے کے لئے کوئی چیز نہیں لائے۔اب ویکھئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عند نے بھی وہی کام کیا جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عند نے کیا تھا، البذا اگر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عند پر بھی اللہ تعالی عند پر بھی اعتراض ہوتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عند پر بھی اعتراض ہوتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عند پر بھی اعتراض ہوتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عند پر بھی

بلکه حضرت علی رضی الله تعالی عنه پر اعتراض زیاده موتا ہے، کیوتکه حضرت فاروق امظم رضی الله تعالی صند کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، وہ وصال سے تین دن پہلے پیش آیا، اور اس واقعہ کے بعد تین دن تک آپ علی ونیا میں تشریف فرما رہے، لہذا اگر کوئی ضروری بات اکھوائی تنی تو آپ علی بعد میں بھی تکھوا سکتے ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، وہ عین وصال کے وقت پیش آیا، اور اس واقعہ کے فور آبعد آپ علی کا وصال ہو گیا۔ لہٰذا اگر اُس واقعہ سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراض ہو سکتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراض ہو سکتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر اولوں ہو سکتا ہے۔ ووثوں ہر رگے صحابہ نے سیجے عمل کیا

بات دراصل یہ ہے کہ دونوں بزرگوں نے وہی کام کیا جوالیہ جانثار معابی کو کرنا چاہیہ ونوں یہ و کچھ رہے تھے کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہے۔ ہم اور آپ اس وقت کی کیفیت کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے جواس موقع پرسیابہ کرام پر بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیار دی کھے کر گزرری تھی۔ یہ وہ حضرات سیابہ کرام تھے جو بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سانس کے بدلے ہزاروں زندگیاں قربان کرنے کے لئے تیار تھے، آپ بھی کی بیاری بدلے ہزاروں زندگیاں قربان کرنے کے لئے تیار تھے، آپ بھی کی بیاری ووٹوں حضرات نے وہی کام کیا جوالیہ جانثار سیابی کو کرنا چاہیے تھا، وہ یہ کہ ووٹوں حضرات نے وہی کام کیا جوالیہ جانثار سیابی کو کرنا چاہیے تھا، وہ یہ کہ ایسے موقع پرسرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تی الامکان تکلیف سے بچایا جائے، اور یہ دونوں حضرات جانتے تھے کہ آپ کی ساری زندگی اللہ جل شانہ کے دین اور یہ دونوں حضرات جانتے تھے کہ آپ کی ساری زندگی اللہ جل شانہ کے دین کا پیغام پہنچانے میں اور پھیلانے میں صرف ہوئی، اور کوئی ضروری بات الی

نہیں ہے جوآپ علی اس کے داشگاف الفاظ میں بیان ندفر ما وی ہو، اس لئے کوئی ایس ہے جوآپ علی ہو، اور اگر کوئی بات کوئی ایس بات نہیں ہے جس کو ای وقت تکھواٹا ضروری ہو، اور اگر کوئی بات ایس ہوگی ہمی تو ہم اس کوزبانی من کریادر کھیں ہے۔

### وہ باتیں آپ ﷺ نے ارشاد بھی فرماویں

پھرساتھ ہی اس مدیث ہیں ہے بھی آئیا کہ آپ جو ہا تمی تکھوانا چاہتے، وہ ای وقت ارشاد بھی فرما دیں ، جس کی دجہ سے پید چل کیا کہ آپ کیا ککھوانا چاہ رہے ، اور وہی ہا تیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرماویں ، جس کے نتیج ہیں یہ بات سامنے آئی کہ وہ با تیں جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بارتا کید فرما بچے تھے، ای کواور زیادہ تاکید کے ساتھ ہمیشہ کے لئے محفوظ کرنے کی خاطر تکھوانا چاہ رہے تھے۔ چنا نچہ آپ علی ہے نزمایا:

الشری کی خاطر تکھوانا چاہ رہے تھے۔ چنا نچہ آپ علی ہے نزمایا:

الشری کی خاطر تکھوانا چاہ رہے تھے۔ چنا نچہ آپ علی ہے۔

الشری کی خاطر تکھوانا چاہ رہے تھے۔ چنا نچہ آپ علی ہے۔

اب ثمازی تاکیداور زکوۃ کی تاکیداور غلاموں کے ساتھ صن سلوک کی تاکید کوئی تی بات نہیں تھی ، لیکن صرف اس لئے یہ باتیں بیان فرما کیں تاکہ است کو پہنے باتیں بیان فرما کیں تاکہ است کو پہنے جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہے جاتے جن باتوں کی تاکید فرمائی، وہ بہتیں ۔ لہذا نہ خلافت کا کوئی مسئلہ تھا اور نہ بی اسپے بعد کسی کو جانشین بنانے کا معاملہ تھا۔ بہر حال! شیعوں نے حضرت قاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف اعتراضات کا جوطوفان کمراکیا تھا، اس کا اس صدیت اللہ تعالی عنہ کے صاتھ وہی ہو جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ وہی

# معالمہ چین آیا جو معرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عند کے ساتھ چین آیا تھا۔ حضور عظامے تھم کی تھیل نہ کرنے کی دجہ

دوسری بات جواس مدیث سے معلوم ہوئی، وہ یہ کہ حضورا قدس ملی اللہ علیہ وہ کہ حضورا قدس ملی اللہ علیہ وہ کم نے حضرت فاروق اعظم وضی اللہ تعالی عنہ کے واقعہ بیل کا غذ متکوایا اور حضرت علی وضی اللہ تعالی عنہ کے واقعہ بیل متکوایا ، لیکن یہ دونوں حضرات یہ چیزیں نیس لائے ، اب بظاہر دیکھنے بیل بینظر آتا ہے کہ حضورا قدس ملی اللہ علیہ وہ کہ میں بینظر آتا ہے کہ حضورا قدس ملی اللہ ملیہ وہ کہ ، لیکن تغیل نہ ہونے کی دیجہ معاذ اللہ یہ بین مقیل نہ ہونے کی دیجہ معاذ اللہ یہ بین مقی کہ مرکار دوعالم ملی اللہ ملیہ وہ ملی کے محم کی کوئی سمیت نہیں مجی، بلکہ دید بیتی کہ رہے وہ بیتی کہ رہے دو اس میں اللہ علیہ وہ کہ کے اگر اس وقت کوئی چیز لکھنے کے لئے لا کیں سے اور کہ اس میں اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر اور زیادہ بار

# يه باد في نبيس

اس سے معلوم ہوا کہ اگر اپنا ہوا کوئی کام کرنے کو کے اور چھوٹے ہے دیکھیں کہ اس کام سے ان کو تکلیف ہوگی اور اس سے ان کی طبیعت پر ہار ہوگا، تو برے کو تکلیف ہے کے لئے چھوٹے یہ کہددیں کہ اس کام کو دوسرے وقت کے لئے چھوٹے یہ کہددیں کہ اس کام کو دوسرے دفت کے لئے مؤ خرکر دیں تو اس میں شاتو کوئی نافر مائی ہے اور شدی اس میں کوئی ہے اور شدی اس میں کوئی ہے ادر شدی اس میں کوئی ہے ادر ن کی راحت کا کوئی ہے ادبی کہ ان کی راحت کا

اوران کی صحت کا خیال کیا جائے۔

### بورے دین کا خلاصہ

تیسری بات جواس مدیث کو بیان کرنے کا اصل مقعود ہے، وہ تھیجیں میں جو آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد قرما کیں اور جن باتول کی تاکید فرمائی۔اس سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ ساری زعمی وین کے جو احکام آپ بیان فرماتے رہے اور جو تعلیمات لوگوں کے سامنے پھیا! تے رہے، ان کا خلاصہ وہ باتیں ہیں جوآب ساتھ نے دنیا سے رخصت ہوتے وفت ارشاد فرما تمیں۔ ایک اور حدیث جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے جس میں آپٹے نے فرمایا کہ آخری وقت میں جب حضور اقدی صلی الله عليه وسلم كى آواز آسته ہو كئي تو ميں نے آب منطقة كے منه بركان لكا كرينا توآخرى وقت تك آپ عليه كى زبان مبارك يربدالفاظ تها: ٱلصَّلاةَ وَمَا مَلَكَتُ ٱيْمَانُكُمُ الصَّلاةَ وَمَا مَلَكُتُ اَيُمَانُكُمُ یعن نماز کا خیال کرو اورایین ما تحتوں کا خیال کرو۔ ا نماز اور ماتحتوں کےحقوق کی اہمیت

اس سے معلوم ہوا ۔ ہے ، روعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام وین کے احکام اور تعلیمات میں جن چیزوں کا سب سے زیادہ اجتمام تھا، وہ حقوق اللہ میں نماز

الفاظ آ ہے ہیں، جس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے جن حقوق کا سب سے الفاظ آ ہے ہیں، جس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے جن حقوق کا سب سے زیادہ اجتمام تھا، وہ دو تم کے حقوق شے: ایک جانی اور ایک بالی، جانی حقوق بیل نماز اور بالی حقوق بیل زکاق، اور حقوق العباد میں غلاموں اور خادموں اور فرکروں اور باتحتوں کے حقوق لینزا حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کو قلر اور تشویش بیتی کہ ہیں میری است میرے بعد دین کے ان احکام میں کوتائی شہر کے ان احکام میں کوتائی شہر کردی کے ان احکام میں کوتائی شہر کردی کے ان احکام میں کوتائی نہ تجہر نبائی ہے، جہنم ہے اور اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، اس لئے دنیا سے رخصت ہوتے وقت آ پ علیہ نے ان کی تاکید فرماوی۔

### آ خرست میں نماز کے بارے ہیں سب سے پہلے سوال ہوگا

#### اجمالي توبه كاطريقه

اس دجہ ہارے بررگوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی فحف ان کے پاس اصلای تعلق قائم کرنے کی غرض ہے آتا ہے یا ان سے بیعت کرتا ہوتی سب سے پہلے دیکیل توب کی غرض ہے آتا ہے یا ان سے بیعت کرتا ہوتی ہے اور ایک دینیسیلی توب ہوتی ہے۔ ''اجالی توب ' یہ ہوتی ہے کہ '' صلا آ التوب' کی نیت سے دور کھت نقل پڑھے اور پھر خشوع تضوع کے ساتھ اللہ تعالی کے حضور اپنے تمام پچھلے گنا ہوں سے توب کرے کہ یا اللہ! مجھ سے سابقہ زندگی میں جتنے گنا ہو جونے ہیں، چھوٹے ہوں یا بڑے ، اور جتنے قرائض و واجبات مجھ سے چھوٹے ہیں، میں آپ کے حضور ان سب سے معانی مانگل ہوں، سب سے توب اور بینی اس سے توب اور بینے کرنا ہوں، اے اللہ! مجھے معاف قرما دیجئے اور میری توب کوقول قرما استغفار کرتا ہوں، اے اللہ! مجھے معاف قرما دیجئے اور میری توب کوقول قرما لیجئے ۔ یہ ''ابھالی توب' ہے۔

### سابقه نمازوں کا حساب

اجمالی توبدکرنے کے بعد پھرتفصیلی توبدکرے۔ تفصیلی توبدکا مطلب بیہ کہ ماضی میں جوغلطیاں ہوئی ہیں، ان میں سے جن کی حلائی ممکن ہے، ان کی حلائی شروع کر دے۔ مثلاً بید کھے کہ ماضی میں میری نمازیں چھوٹی ہیں یا نہیں؟ انسان جس دن بالغ ہو جاتا ہے اس دن سے اس پرنماز فرض ہو جاتی ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، لڑکے کا بالغ ہوتا ہے ہے کہ اس پرعلایات بلوغ

ظاہر ہوجا کیں اور لڑکی کا بالغ ہوتا ہے ہے کہ اس کے ایام ماہواری شروع ہو جائمیں، اور بالغ ہوئے ہی دونوں پر نماز فرض ہو جاتی ہے۔ لہٰذا تعصیلی تو یہ كرتے وقت سب سے يہلے يدويكھے كہ جس دن سے بالغ ہوا ہول، اس دن ہے آج تک میری کوئی نماز چھوٹی ہے یانہیں؟ اگرنہیں چھوٹی تو اس پراللہ نتعالی کاشکراوا کرے، اور اگرچھوٹی ہیں تو پھراس کا حساب لگائے کہ میرے ذہے کوئی نماز کتنی باتی ہیں، اگر بوری طرح ٹھیک ٹھیک حساب لگاناممکن نہیں ہے تو پھرمخاط اندازہ لگائے، اگر بالغ ہونے کی تاریخ یادنیس ہے تو پھر چودہ سال کی عمر کے بعد ہے حساب لگائے ، اس لئے کہ جارے علاقوں میں جودہ سال یورے ہونے پر نیچے بالغ ہوجاتے ہیں۔ لہذا بیا ندازہ نگائے کہ چودہ سال کی عمرے لے كرآج كك كتنى نمازيں قضا ہوئى موں كى، اس كا ايك محتاط اندازه لگالے، اندازہ لگانے کے بعد کمی کابی میں نوب کر لے۔ مثلاً اندازہ لگانے کے بعد پینہ چلا کہ تمین سال کی نمازیں ہاقی ہیں، اب کا بی کے اندر لکھے لے کہ تمن سال کی نمازیں میرے ذہبے ہیں ، اور پھر آج بی سے ان کو ادا کرنا شروع کردے۔ بیر نضاہ عمری کہلاتی ہے۔

# تضاءعرى اداكرن كاطريقه

تضاءعمری کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ ہرفرض نماز کے ساتھ ایک تضاء نماز پڑھنا شروع کردے، مثلاً فجر کے ساتھ فجر، ظہر کے ساتھ ظہر، عصر کے ساتھ عسر، مغرب کے ساتھ مغرب اور عشاء کے ساتھ عشاہ۔ اور ہر تضاء نماز کی نیت کا طرایقہ یہ ہے کہ مثلاً فجر کی نماز قضا کررہا ہے تو یہ نیت کرے کہ میرے ذہبے جتنی فجر کی نمازیں قضاء ہیں، ان میں سے سب سے پہلی فجر کی نمازین ھا۔ رہا ہوں ، اس طرح خرکی نماز تضاء کرتے وقت یہ نیت کرے کہ میرے ذہبے ظہر کی جتنی نمازیں جنا ، جی ، ان میں سے سب سے پہلی ظہر کی نمازین ہوں رہا ہوں ۔ ہوں سے سب سے پہلی ظہر کی نمازین ہوں رہا ہوں ۔ ہوں سن مرح عمر ، مغرب اور عشاء میں نیت کرے ، اور اس کے روز پھر یہی نیت کرے ، اور اس کے روز پھر یہی نیت کرے ، اور اس کے روز پھر یہی نیت کرے ، اور اس کے روز پھر یہی نیت کرے ، اور اس سے اس کے روز پھر یہی نیت کرے ۔

### نمازوں کے فدید کی وصیت

اورا پی کا بی کا اندر یتر ریکھدے کہ بی آج کی تاریخ سے قضاء عمری شروع کررہا ہوں اور ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھ رہا ہوں ، اور تین سال کی نمازیں میر سے ذھے قضاء ہیں ، اگر قضاء نمازیں پوری ہونے سے بھیلے میرا انقال ہوجائے تو ابتیہ نماز وں کا فدید میر سے ترکہ بیل سے اواکر دیا جائے۔ اگر آپ نے یہ وصیّت نہیں کھی تو پھر وارثوں کے ذھے یہ واجب نہیں ہوگا کہ وہ آپ نے یہ وصیّت نہیں کھی تو پھر وارثوں کے ذھے یہ واجب نہیں ہوگا کہ وہ آپ کی نماز وں کا فدید ضرور اواکریں۔ کیونکہ میتمبارا مال اس وقت تک تمبارا آپ کی نماز وں کا فدید ضرور اواکریں۔ کیونکہ میتمبارا مال اس وقت تک تمبارا اس کے بعد سے وہ مال تمبارا نہیں رہتا بلکہ تمبارے وارثوں کا ہوجاتا ہے تو اب تحب اس مال میں صرف ایک تمبارے وارثوں کا ہوجاتا ہے ، اور اب تمبارے لئے اس مال میں صرف ایک تمبارے وارثوں کی حد تک تصرف کرنا جائز سے ، ایک تمبارے وارثوں کو لاکھوں رویوں کا فدید اور کرنے کی وصیّت نہیں کی تو آگر چے تمہارے وارثوں کو لاکھوں رویوں گ

ہوں، تب بھی ان پر یہ واجب نہیں ہے کہ وہ تمہاری نماز دل کا فدیہ اوا کریں،
ہال، اگر وہ اپنی خوشی سے تمہاری نماز ول کا فدیہ اوا کر دیں تو ان کو اختیار ہے۔
اس لئے ہر خض کو یہ وصیّت لگھتی چاہئے کہ اگر میں اپنی زندگی میں اپنی نماز ول کی تفناء نہ کرسکا تو میں وصیّت کرتا ہول کہ میرے ترکے سے میری نماز ول کا فدیہ اوا کیا جائے۔ اور ساتھ میں نمازیں پڑھنا شروع کر دو، اگر یہ وو کام کر لئے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اگر بالفرض نمازیں پوری ہونے سے پہلے بی وفات ہوگئی تو انشاء اللہ معانی ہوجائے گی۔لیکن اگر یہ دو کام نہ کئے، نہ تو وصیّت کی اور نہ بی نماز ول کو ادا کرنا شروع کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو وصیّت کی اور نہ بی نماز ول کو ادا کرنا شروع کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو وصیّت کی اور نہ بی نماز ول کو ادا کرنا شروع کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز جے عظیم الشاک فریضے سے یہ خض غافل ہے۔

# آج ہی ہے اوا کیگی شروع کر دو

دنیا کے سام ہے کہ وہندے چلتے رہیں ہے، لیکن ہرانسان کے لئے

سب سے شروری کام بیہ کہ وہ یہ دیکھے کہ میرے ذے کئی نمازیں باتی ہیں،
اگر باتی ہیں تو آج ہی ہے ان کو اوا کرنا شروع کر دے، کل پر نہ ٹالے۔ یہ
شیطان بڑی عجیب چیز ہے، یہ انسان کو اس طرح بہکا تا ہے کہ انسان کو پہنہ بھی
خبیں چلا کہ مجھے شیطان بہکا رہا ہے، چنانچہ یہ شیطان مسلمان کے دل میں یہ
خیال نہیں والے گا کہ نماز کوئی ضروری چیز نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کی کوئی
امیست نہیں ہے، بلکہ مسلمان کے دل میں یہ خیال والے گا کہ نماز ویسے تو بڑی
ضروری چیز ہے، بلکہ مسلمان کے دل میں یہ خیال والے گا کہ نماز ویسے تو بڑی

ردهو، البذا آج تو ذرا طبیعت ماکل نبیس ہے، کل سے نماز شروع کریں ہے، یا

رسول سے شروع کریں ہے، کیونکہ اگرتم نے نماز شروع کر کے کل کوچھوڑ دی تو

الناتم پر وبال ہوگا، البذا ابھی مت شروع کرو، پہلے قلال کام نمثالو، اور ہفتہ دی

دن کے بعد شروع کرد ہے تو پھر پابندی ہوجائے گی۔ اس طرح شیطان ٹالٹا

رہتا ہے، چنانچہ جس کام کی وجہ سے نماز کو ٹلایا تھا، جب وہ کام ہوگیا تو اسکلے

ہفتہ اور کوئی کام سامنے آجائے گا، اس طرح شیطان آج کوکل پر اور کل کو

برسوں پر ٹلاتا بی چلا جائے گا اور پھر زندگی بھروہ 'کل' نبیس آتی۔

# آج کا کام کل پرمت ٹلاؤ

کام کرنے کا راستہ یہی ہے کہ جس کام کوکرنا ہے، اس کو ٹلا نانہیں ہے،
اس کام کو آج بی ہے اور ابھی سے اور اس وقت سے شروع کر دیا جائے تب تو
وہ کام ہو جائے گا،لیکن اگرتم نے اس کو ٹلا دیا تو اس کا انجام ہیہ ہوگا کہ پھروہ
کام نہیں ہو یائے گا۔ اس وجہ نے ایک صدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے ارشا دفر مایا:

إِذَا أَصْبَحُتُ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ وَإِذَا أَصْبَحُتُ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ وَعُدَّ أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ وَعُدَّ أَمْسَكُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُوْرِ

بعنی جب صبح کا دفت ہوتو شام کا انظار مت کرو، اور جب شام کا وفت ہوتو صبح کا انظار نہ کرو، اور اور اور اینے آپ کو قبر والوں میں سے جموء کویا کہ میں آج قبر میں

جاننے والا ہوں ، لہذا کسی کام کوٹلا و تہیں۔

### صحت اورفرصت كوغنيمت جانو

بہرحال! جب گزشته زماند کی نمازیں اوا کرنی ہی ہیں تو پھر انظار کس بات کا ہے؟ جب بیضروری کام ہے تو اس کو قوراً کرو۔ اب تو اللہ تعالی نے صحت دے رکھی ہے، کیا پیدکل کو بیاری آجائے اور اس کی دجہ ہے نماز اوا نہ کرسکو۔ اب تو اللہ تعالی نے فراغت دے رکھی ہے، کل کو بیفراغت باتی رہے یا تدرہے۔ ابھی تو اللہ تعالی نے نمازوں کی تلافی کا جذب دیا ہوا ہے، کل کو یہ جذب باتی رہے بانہ رہے ، لائو اس کو ایا ترب یا نہ رہے ، لاؤ اس کو ایا ترب یا نہ رہے ، لاؤ اس کو اور نہیں، بلکہ ابھی سے اور اس وقت سے شروع کردو۔

# قضاءنمازوں کی ادائیگی میں سہولت

پر تضاء تماز کے لئے اللہ تعالی نے بیہ بولت رکھی ہے کہ اس کو ایمیے وقت بیں بھی بڑھا جاسکتا ہے جس وقت بیں دوسری نمازی نہیں بڑھی جاسکتیں، مثلاً جسع صادق کے بعد سے طلوع آ فاب تک کوئی نفل یاست پڑھنا جائز نہیں، مثلاً عمر کی نماز کے جائز نہیں، نیکن قضاء نماز کی اس وقت بھی اجازت ہے، یا مثلاً عمر کی نماز کے بعد سے فروب آ فاب تک کوئی نفل یاستہ نہیں بڑھ سکتے، یہاں تک کہ طواف کی دوگا نہ بھی عصر کے بعد بڑھنا جائز نہیں، بلکہ اگر کسی نے عصر کی نماز کے بعد کی دوگا نہ بھی عصر کے بعد بڑھنا جائز نہیں، بلکہ اگر کسی نے عصر کی نماز کے بعد کی طواف کر لئے ہیں تو اس کے لئے تھم یہ ہے کہ وہ مغرب کی نماز کے بعد

تمام واجب طواف ایک ساتھ اوا کرے، لیکن قضاء نماز اس وقت بھی جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مہوات اور آسانی ای لئے دی ہے کہ مسلمان کو جب بھی اپنی قضاء نمازوں کو ادا کرنا شروع اپنی قضاء نمازوں کو ادا کرنا شروع کردے، اس کے لئے کوئی رکاوٹ نہ ہو۔

بیدارہوتے ہی پہلے نماز فجرادا کرو

ایک صدیث میں حضور اقدس ملی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا۔ بیارشاد یادر کھنے کا ہے، خاص طور پر ان لوگون کو یادر کھنا جائے جن کی نمازی کسی دجہ سے قضاء ہوتی رہتی ہیں۔ فر مایا کہ:

مَنُ نَامَ مَنَ صَلامٍ اَوُنَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ ذُلِكَ وَقُتُهَا.

(معتف بن الي هيية ، ج١٢ م١٢)

یعنی اگر کوئی محض نماز سے سوگیا اور نیندکی حالت میں نماز کا وقت گزر گیا، اور جب بیدار ہوا تو وقت گزر چکا تھا، یا کوئی محض نماز پڑھنا بھول گیا اوراس وقت یاد آیا جب نماز کا وقت گزر چکا تھا، تو ایسے محض کے لئے حضور صلی الله علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جیسے ہی وہ بیدار ہواور جس وقت اس کو یاد الله کے تو فورا نماز پڑھ لیے، کیونکہ جس وقت اس کو نماز کا وقت پڑھ ہے۔

### فجركے لتے بیدار ہونے كا انتظام كرلو

مثلاً كوئى شخص المصنے كے لئے پوراانظام كركے سوئے، لين كسى شخص كو جگانے كے لئے كہدويا، اور گھڑى كا الارم بھى لگا دیا كين اس كے باوجود وقت پر آ كھ نہيں كھى، اوراس وقت آ كھ كھلى جب سورج نكل چكا تھا، تو چونكہ بيدار ہونے كا انتظام كرك سويا تھا، اس لئے انشاء اللہ كناه نہيں ہوگا، بشر طبيكہ جيسے بى آ كھ كھلے تو اس وقت پہلاكام بيكرے كہ وضوكر كے نماز اواكر ہے، اس لئے كہ اس كے لئے بہى نماز كا وقت ہے، اس وقت بيد سوچ كہ نماز قضاء تو ہوبى اس كے لئے بہى نماز كا وقت ہے، اس وقت بيد نہوس كا قضاء بى ہوگى، جلو بعد بيس پڑھ لوں كا، اب تو جس وقت بھى پڑھوں كا قضاء بى ہوگى، جلو بعد بيس پڑھ لوں كا، اب تو جس وقت بھى پڑھوں كا قضاء بى ہوگى، جلو بعد بيس پڑھ لوں كا، اب تو جس وقت بھى پڑھوں كا قضاء بى ہوگى، جلو بعد بيس پر ھالوں كا، اب تو جس وقت بھى پڑھوں كا قضاء بى ہوگى، منظم ان منام نہيں كيا تھا تو پھر مناه كار ہوگا۔

اللہ تعالیٰ نے قضاء نماز کے لئے اتن آسانیاں رکھدیں تاکہ بندے کے ذیتے نماز جھوڑنے کا وہال اور قضاء کا ہو جھ ندرہ، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر بڑے مہریان ہیں، اس لئے ہرمسلمان کواس کی فکر کرنی جا ہے کہ اس کے ذیہ نماز کا کوئی حساب باتی ندرہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کواس کی تو فیتی عطافر مائے۔ آبین۔

### ز كۈة كا بورا بورا حساب كرو

دوسری چیز"ز کو ق" کا بیان فرمایا، زکو ق کی اہمیت بھی نماز کے برابر بنان فرمایا، ای کے ساتھ ذکو قاکا کا کھی آیا، اس کے ساتھ ذکو قاکا کھی ہمی آیا، اس کے ساتھ ذکو قاکا کھی ہمی آیا، فرمایا:

# وَاقِيْمُوا الصَّلُوةَ وَأَنُّوا الزَّكُوةَ الرَّكُوةَ . (سورة التره)

"زلاة" كا بهى يى حكم بك تكميل توب كے لئے يه ضرورى ہے كہ آ دى تھيك أيك أيك أيك بائى كا حساب كرك زلاة اوا كرے مارے معاشرے يل زلاة كے اور على الله تعالى كے فقلت بائى جاتى ہے، جوسلمان الله تعالى كے فقل وكرم سے زلاة دينے كا اجتمام كرتے ہيں اور ذلاة نكالتے ہيں، وہ بھى ذلاة كا بورا حساب صحح كركے بہت كم نكالتے ہيں، بلكہ ويسے بى اپ مال كا اندازہ كركے ذلاة نكالتے ہيں۔ ہارى تاجر برادرى ميں اندازہ كركے ذلاة تكالے كا زيادہ رواح ہے، حالانكه ذلاة تكالے كا بورا سيح طريقہ يہ كے الله الله كا نيادہ رواح ہے، حالانكه ذكوة تكالے كا بورا سيح طريقہ يہ كے الله كا بيرا كي حراب كركے كھرزكوة تكالے كا بورا سيح طريقہ يہ كے الله كا بيرا كي حراب كركے كھرزكوة تكالى جائے۔

# ز کو ة کی اہمیت

ہم نے یہاں' بیت المکرم مجد' کے احاطے میں' مرکز الاقتصادی اسلان' کے نام سے ایک اوارہ قائم کیا ہوا ہے، اس ادارہ سے ایک فارم

شائع کیا گیا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ زکوۃ کا حساب کس طرح لگایا جائے ، اور اس کا ایک کمپیوٹر جائے ، اور اس کا ایک کمپیوٹر پروگرام بھی بنایا گیا ہے، ضرورت کے وقت اس ہے بھی استفادہ کیا جاسکتا ہے۔ بہرحال! تکمیل تو یہ کا ایک لازی حقد یہ ہے کہ مال کا پورا پورا حساب کرکے ذکوۃ نکالی جائے۔ آپ نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے اس بات کی تھیمت قرما رہے ہیں کہ نماز اور ذکوۃ کا اجتمام کرو۔ یہ دو چیزی تو حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق اللہ کے بارے میں ذکر فرما نیں۔

# غلام اور باندیوں کا خیال رکھو

اس کے بعد تیسری چیز ''حقوق العباد'' میں سے بیان فرمائی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

### وَمَا مَلَكَتُ آيُمَانُكُمُ ـ

اس کالفظی ترجمہ بیہ ہے کہ ان چیزوں کا خیال رکھو جو تمہارے داہنے ہاتھ کی ملکیت ہیں۔ عربی زبان میں اس لفظ ہے "غلام" اور" باندی " مراد ہوتے ہیں، قرآن کریم میں بھی بید لفظ ای معنی میں بار بار استعال ہوا ہے۔ پہلے زمانے میں غلام اور باندیاں ہوتی تغییں جوانسان کی ملکیت ہوتی تغییں، لہذا اس لفظ کے ظاہری معنی یہ ہیں کہ غلاموں اور باندیوں کا خیال رکھو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرواور ان کے حقق ق یوری طرح اوا کرو۔

## "مَامَلَكَتُ أَيُمَانُكُمُ" مِن تمام ما تحت واخل بين

میرے دالد ماجد حضرت مولانا مفتی محد شفیع صاحب رحمة الله علیه فرمایا

کرتے ہے کہ یبال پر لفظ "مَامَلَکُٹُ اَیْمَانُکُمُ" بیل صرف علام اور

باعم یوں کی بات نیں ہے، بلک اس لفظ سے برطرح کے ماتحت مراد ہیں۔
چنانچہ حضرت والد صاحب رحمة الله علیہ "مَامَلَکُٹُ اَیْمَانُکُمُ" کا ترجمہ
"ماتحت لوگ" ہے کیا کرتے ہے، لہذا نوکر، طازم، سب اس میں داخل ہیں۔
اک طرح جو محض دوسر بولوں پرامیر ہو، اس امیر کے ماتحت جتنے لوگ ہوں،
وہ سب اس میں داخل ہیں، اور اس میں "خوا تین" بھی واغل ہیں، کیونکہ الله
تعالی نے گھرانے کا امیر مردکو بنایا ہے اور عورت کو اس کا ماتحت بنایا ہے، لہذا
اس لفظ میں عورتی بھی داخل ہیں۔ بہر حال! حضور اقدی صلی الله علیہ وسلم نے
اس لفظ میں عورتی بھی داخل ہیں۔ بہر حال! حضور اقدی صلی الله علیہ وسلم نے
کتنا جامع لفظ بیان فر مایا جس میں تمام ماتحتوں کے حقوق داخل ہو گئے۔

## ماتحت اپناحق نہیں ما تگ سکتا

اس لفظ کے ذریعہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا ویا کہ جولوگ بعی تبہاری ماتحتی میں ہیں اور جن پر اللہ تعالی نے تم کو حاکم بنایا ہے، ان کے حقوق کا خاص طور پر خیال رکھو۔اس کی تاکیداس لئے فرمائی کہ جوآ دی برابر کا ہوتا ہے، وہ تو سی بھی وفت اپنے حق کا مطالبہ کر لیتا ہے، لیکن جو بیچارہ ماتحت ہوتا ہے، وہ نو سی حق کا مطالبہ کر لیتا ہے، لیکن جو بیچارہ ماتحت ہے، اس کے لئے اپنے حق کا مطالبہ کرنے میں تمہارا رہبہ اور درجہ حاکل ہے،

بعض اوقات وہ اپنے حق کا مطالبہ کرنے میں بے زبان ہوتا ہے، لہذا جب تک تہار ہے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہوگا اور جب تک تمہارے دل میں اس بات کا خیال نہیں ہوگا کہ مجھے خود اس کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، اس وقت تک اس کے حقوق ٹھیک ٹھیک ادانہیں ہوسکتے۔

#### نوكر كوكمترمت تصوركرو

ای طرح آج کل جو ملازین اور نوکر ہوتے ہیں، ان کو اپنے ہے کمتر
اور حقیر مجھنا ہوی جالمیت کی بات ہے، اگرتم نے کسی کو اپنا نوکر رکھا ہے، چاہے
وہ گھر کے کام کے لئے ہی کیوں ندر کھا ہو، صرف آئی بات ہے کہ تم نے اس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے، وہ نوکر معاہدے کا ایک فریق ہے، تم نے اس کی خدمات خریدی ہیں اور اس نے اپنی خدمات خریدی ہیں اور اس نے اپنی خدمات خریدی ہیں اور اس کے بدلے میں تم نے اس کو پہنے اور شخواہ دینے کا النزام کیا ہے، لہذا تم بھی معاہدے کا ایک فریق ہے، لہذا تم بھی معاہدے کا ایک فریق ہواور وہ بھی معاہدے کا ایک فریق ہے۔ لہذا تم بھی معاہدے کا ایک فریق ہواور وہ بھی معاہدے کا ایک فریق ہے۔

## تم اورتمهارا نوكر درج ميس برابري

فرض کرو کہتم کہیں بازار میں کسی دکان پر جاؤ اور دکا ندار سے کوئی سودا خریدو، تم اس کو چیے دے رہے ہواور دکا عدار سودا دے رہا ہے، تو کیا اس لین دین کرنے کے نتیج میں تمہارا درجہ زیادہ ہوگیا اور دکا ندار کا درجہ کم ہوگیا؟ نہیں، بلکہتم دونوں برابر کے فریق ہو، تم چیے دے رہے ہواور وہ سودا دے رہا ہے۔ای طرح تمہارا ملازم اور تمہارا نوکر بھی اس معنی میں تمہارے برابر کا فریق ہے کہ تم چیے دے رہے ہواور وہ اپنی خدمات وے رہا ہے، لبذا درجہ کے اعتبار ہے اس کو کمتر یا حقیر سمجھنا اور اس کو حقارت سے ویکھنا کسی طرح مجمی جائز مہیں۔

## تمہارے نو کرتمہارے بھائی ہیں

ا يك حديث بن جناب رسول الترسلى الله عليه وسلم في ارشا وفر مايا: الحُوانُكُمُ خَوَلُكُمُ جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ آيُدِيْكُمُ فَمَنْ كَانَ آخُوهُ تَحْتَ يَدِهٖ فَلْيُطُعِمُهُ مِمَّا يَاكُلُ وَلُـيُلْبِسَهُ مِمَّا يَلْبَسُ.

( بخارى ، كمّاب العتن ، باب: العبيد اخواكم الخ )

این تنہارے خادم، نوکر اور ملازم، سب تنہارے بھائی ہیں، صرف اتی بات بہداند تعالی نے ان کو تہارا ماتحت بنا دیا ہے، لہذا ان کو ای کھانے ہیں سے کمالا و جوتم کھاتے ہواورای کیڑے ہیں سے پہنا و جوتم پہنتے ہو۔ حضورا قدس ملی اللہ علیہ وسلم نے ماتحتوں کے بارے ہیں یہتا و جوتم پہنیں کہ اگر وہ تنہارا ملی اللہ علیہ وسلم نے ماتحتوں کے بارے ہیں یہتا ہے ماتحتہ جانوروں جیسا سلوک ملازم ہوگیا تو اب وہ جانور ہوگیا، اور پھراس کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرو، اس کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرو، اس کے ساتھ تھائیوں جیسا سلوک کرو، اسے وہ ملازم تنہارا بھائی ہے، اس کے ساتھ بھائیوں جیسا سلوک کرا جائے۔

## الله تعالیٰ کوتم برزیادہ قدرت حاصل ہے

صدیث شریف بیل آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابومسعود انساری رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے، وہ اپنے غلام پر غضہ کررہ بھے اور ڈانٹ رہے بھے اور قریب تھا کہ وہ اس غلام کو ماریں۔ بحب سرکار دوعالم سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو ان سے فرمایا کہ:

منب سرکار دوعالم سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو ان سے فرمایا کہ:

منب شک عَلَیْد ۔

منب مرکار دوعالم اللہ اَقَدَرُ عَلَیْد کے اِسْ کے اِسْ

اینی بنتی قدرت تہیں اس غلام پر حاصل ہے، اللہ تعالیٰ کو اس نے زیادہ تم پر قدرت حاصل ہے۔ لبندا اگرتم اس کے ساتھ غضہ کا معالمہ کرو مے یا اس کو مارو کی اس کے ساتھ غضہ کا معالمہ کرو مے یا اس کو مارو کی اس کے ساتھ ذیادتی سے اس کے ساتھ ذیادتی سے اس کے ساتھ دیا ہی کہ خضہ آ رہا ہے، اشتعال کی حالت میں ہیں اور غلام کو مارنے کے تریب ہیں، اور مارنے کے لئے ہاتھ الشالیا ہے، لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آیک جملہ سنا کہ اللہ تعالیٰ کو آت میں ہیں دقت فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمن نے اس غلام پر حاصل ہے جستی قدرت تہیں اس غلام پر حاصل ہے جستی قدرت تہیں اس غلام کو آت وا میں دویا۔ کہاں تو غضہ آرہا ہے اور اس کو ڈائٹ رہے ہیں اور کہاں اس کو بالکل آت زاد کر دیا۔

#### بیاحقانه خیال ہے

مجمی ہمی ہمارے ، ماغوں میں بیاحقانہ خیال آجاتا ہے کہ کاش ہم ہمی رسول الشعلی الله علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے ۔ یاد رکھتے ! بیاحقانہ خیال ہے ۔ کیونکہ اگر اس زمانے میں ہوتے تو معلوم نہیں کس اسفل السافلین میں ہوتے ، العیاذ باللہ اللہ تعالیٰ جس کو جو مقام دیتے ہیں اس کا ظرف دکھے کر دیتے ہیں ، بیمحا ہرائے ہی کا ظرف تھا کہ وہ مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کاحق اداکر محملے ، صحابہ کرائے ایٹ ایک ایک ملی سے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کی علیہ وسلم کی اطاعت اور تھیل کی مثال قائم کر سے چلے محملے ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم کی اطاعت اور تھیل کی مثال قائم کر سے چلے محملے ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم کی اطاعت اور تھیل کی مثال قائم کر سے چلے محملے ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم کی اطاعت اور تھیل کی مثال قائم کر سے جذبات قربان شھے۔

# زیاده سزادینے پر بکڑ ہوگ

بہرحال، بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے جاتے ہے ارشاہ فرماھے کہ استے ماتحتوں کا خیال کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حقوق اللہ کی حلائی توبہ استغفار سے ہو جاتی ہے، لیکن اگرتم نے اپنے ماتحتوں پرظلم اور زیادتی کرلی اور وہ ماتحت بھی بے زبان ہے جو تہمیں پھی بیس کہ سکتا تو اس کے ساتھ کی گئی زیادتی کی تلائی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک محابی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بو چھا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم سے بو چھا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم یا گئی خطے کا مرتبہ ایک محابی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بو چھا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم یا گئی خطے کا مرتبہ ایک مرتبہ ایک محابی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بو چھا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم یا گئی خطے کا مرتبہ ایک مرتبہ ایک محابی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے تو جس

ال کوسزا دے سکتا ہوں یا نہیں؟ حضورا قدس ملی الله علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کر سزا تو دے سکتے ہو گراس بات کا خیال رکھنا کہ تہاری سزا اس کی خلطی کے برابر ، بنی جائے ، لبندا اگر تہاری سزا اس کی خلطی ہے کم ربی تو الله تعالی تمہارا حق اس غلام ہے آخرت میں ولا ویں ہے، لیکن اگر تمہاری سزا اس کی خلطی ہے بورہ گئی تو قیامت کے روز اس کا ہاتھ ہوگا اور تمہارا گریبان ہوگا، اور الله تعالی سے بورہ گئی تو قیامت کے روز اس کا ہاتھ ہوگا اور تمہارا گریبان ہوگا، اور الله تعالی اس زیادتی کا بدلہ تم سے دلوا کی سے بین کروہ صحابی جج پڑے اور کہا کہ الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم المہاں ایسا نہ ہوکہ جھے ہے ذیادتی ہوگئی ہو، آپ نے فرمایا کہ کیا قرآن کر بم میں تم نے بیآ یت خلاوت نہیں گی؟ آپ نے قرمایا کہ کیا قرآن کر بم میں تم نے بیآ یت خلاوت نہیں گی؟ فَمَنْ یَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْرًا یَرَهُ نَ

(سورة الزلزال: آعت ٨٠٤)

جوفض ایک ذرہ کے برابر ہمی بھلائی کرے گا، وہ آخرت میں اپنے سامنے اس کو دیکھے گا، اور جوفض ایک ذرہ کے برابر بڑائی کرے گا، آخرت میں اپنے سامنے اس کو دیکھے گا۔ اور جوفض ایک اپنے اپنے ماتحت کو مزاتو دولیکن تول کر دو، جتنا اس کا قصور ہے، کہیں اس نے زیادہ تو مزانہیں دے رہے ہو؟ ان صحابی نے فرمایا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! بیتو برا مشکل کام ہے، میں کہاں ہے برابری کا پیانہ لاؤں گا، لیندا آسان راستہ بہ ہے کہ میں اپنے غلام کو آزاد بی کر دیتا ہوں۔ چنانچہ اس غلام کو آزاد بی کر دیتا موں۔ چنانچہ اس غلام کو آزاد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان ماتحتوں کے استے حقوق مرکھے ہیں۔

#### حضور في كى ترسيت كالداز

جب حضورا قدس صلی الله علیه وسلم ہجرت کر کے مدینه طبیته تشریف لا ہے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدحضرت ابوطلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی والدہ حضرت اُ مسلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان دونوں نے آ بس میں مشورہ کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی خادم نہیں ہے ،ہم کیوں نہ ا ہے جیئے کوآ پ کی خدمت میں پیش کورویں کہ بیآ پ کی خدمت کیا کرے گا۔ چنانچه بیه دونوں میاں بیوی حضور اقدس صلی الله علیه دسلم کی خدمت میں حضرت انس رضی الله تعالی عنه کو لے کر حاضر خدمت ہوئے ، اس وقت یہ بیجے تھے، انہوں نے آ کرعرض کیا کہ یہ ہمارالڑ کا براعظمنداور ہوشیار ہے، ہمارا ول جا ہتا ہے کہ بیاآ ی کی خدمت میں رہے اور آپ کے لئے بطور خادم کے کام کرے۔حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فر مالیا، چنانچہ ان کے ماں باپ ان کو چھوڑ کر مطلے مھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ دس سال تک حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں رہے،اس عرصه میں حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا روتیہ رکھا؟ اس کے بارے میں وہ خود فر ماتے ہیں

میں نے حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم کی دس سال خدمت کی ، نیکن اس عرصہ میں حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اُف تک نہیں کہا ، اور نہ ڈانٹا ، نہ ڈیٹا ، نہ بھی مجھ سے بی فر مایا کہ بیاکام کیوں کیا ؟ اور نہ بھی بی فر مایا کہ بیا کام کیوں نہیں کیا؟ بیمعمولی بات نہیں، کہنے کوتو آسان ہے، لیکن جب کوئی اس سنّت پر عمل کرنے کا ارادہ کرے تو اس وقت اس کو پتہ چلے کہ اس سنّت پر عمل کرنے کے ارادہ کر دہ چاہئے، ہم آسان آسان سنتوں پر عمل تو کر لیتے ہیں، لیکن یہ بھی حضور صلی اللہ غلیہ وسلم کی سنت ہے ، اللہ تعالی ہمیں ان سب پر عمل کرنے کی تو فیق عطا فریائے۔ آجن ۔

#### أيك مرتنبه كاواقعه

عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! جب بیس کھرے باہر نکلاتو بیس وہ کام کرنا بھول کیا اور بچول کے ساتھ کھیل بیس لگ کیا۔ آپ علی کے نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، میں وہ کام خود کر آیا۔ آپ علی کے بھے کونہ ڈانٹا، نہ ڈپٹا اور نہوئی اور سزادی۔

#### حسن سلوک کے نتیج میں بگا رنہیں ہوتا

آج ہم لوگ تاویلیں گھڑلیتے ہیں کہ اگر ہم اپنے نوکر اور اپنے خادم کے ساتھ بیطرز مل اختیار کریں گے تو وہ سرش ہوجائے گا، وہ ہمارے سرچڑھ جائے گا وہ بھار الشعلیہ وسلم کو بھی تو جائے گا وہ فیرہ۔ بیدد کیھئے کہ آخر یہ خیال حضور نبی کریم صلی الشعلیہ وسلم کو بھی تو آتا ہوگا کہ اگر ہیں تخی نہیں کروں گا تو یہ سرکش ہوجائے گا، لیکن آپ جائے تھے کہ جس حسن سلوک کا محالمہ میں اس کے ساتھ کر رہا ہوں، اس کے اعدر تا دیب اور تعلیم کی صلاحیت موجود ہے۔ چنانچہ اس دس سال کے عرصے میں تا دیب اور تعلیم کی صلاحیت موجود ہے۔ چنانچہ اس دس سال کے عرصے میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر کوئی بگاڑ پیدانہیں ہوا۔ بہر حال، یہ وہ حسن سلوک ہے جس کی مثال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی اور حسن سلوک ہے جس کی مثال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی اور آپ عنظیکھ نے صحابہ کرائے وجس کی مثال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی اور سے علیکھ نے صحابہ کرائے وجس کی تاکید فرمائی۔

#### حضرت ابوذ رغفاری ﷺ کو تنبیه

ایک مرتبه حضور الدی صلی الله علیه وسلم تشریف لے جارہے تھے، آپ لے حضرت ابوذر عفاری رضی الله تعالی عنه کو دیکھا کہ وہ اپنے غلام کو ڈانٹ

رب بين، وه غلام مبنى تما، اس لئے اس كويد كهدرب يتھ كدا ي مبنى! تويدكر ربا ب، آپ ملى الله عليه وسلم نے جب بدالفاظ سے تو آپ نے فرمايا: يا أباذر: فِينْكَ امر إِمَنْكَ البحاهلية .

اے ابوذرا تہارے اندراہمی تک جاہیت کی خوبو باتی ہے، اس لئے تم اپنے اعلام کوجش کہ کم خطاب کررہے ہو۔ حضرت ابوذرغفاری رضی اللہ تعالی عندیہ من کررو پڑے، اور پھر بعند بیل بار بارحنمور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جلے کو یاد کیا کرتے ہے کہ حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے ہیں یہ جملہ فرمایا تھا۔

## حضرت صديق اكبر المناهجة كاغلام يرناراض مونا

حضرت مدیق اکبرومنی الله تعالی عندایک مرتبدای علام پرناراض ہو رہے تھے اور اس کولعنت کا کلمہ کہدرے تھے۔حضور اقدی صلی الله علیہ وسلم نے جب بیہ جملہ سنا تو فرمایا کہ:

#### لعانين و صديقين كلا ورب الكعبة.

یعی صدیق بھی بنتے ہوا وہ لعنت بھی کرتے ہو، رب کعبہ کی قتم یہ دونوں باتیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو کہیں۔ اگر صدیق ہونو لعنت نہیں کر سکتے ، اگر لعنت کر رہے ہوتو صدیق نہیں ہو سکتے۔ یہ شنتے ہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نہ سمے اوراس غلام کوجس کو لعنت کر رہے ہے، اس کو تو آزاد کیا ہی ہوگا، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے غلام اس دن آزاد کر و نے۔

#### مأتحتون سيقوبين كامعامله نهكرو

# بیمغرفی تہذیب کی <sup>لو ب</sup>ت ہے

امیرادر مامور کے درمیان، حاکم اور محکوم کے درمیان، افسر اور ماتحت کے درمیان جو دیواریں کھڑی کی جیں، وہ مغربی تہذیب نے کھڑی کی جیں، جس کے درمیان جو دیواریں کھڑی کی جیں، جس کے نتیج جیں آج افسر کا معاملہ اپنے ماتحت کے ساتھ جانوروں جیسا ہوکر روم کیا ہے، آج اس کے اثرات ہمارے معاشرے جیں بھی بھیل رہے ہیں، ورمیا ہے میں تھے سلوک ورما تھے سلوک

آج ڈرائیور کے ساتھ ہمارے معاشرے میں جانوروں جیسا سلوک

ہوتا ہے۔ البتہ اہل عرب کے اندر اب تک قدیم اسلامی معاشرے کی سیمھ جھلکیاں باتی ہیں، وہ لوگ اپنے ڈرائیور کو بھائیوں جیسا درجہ دیتے ہیں، چنانچہ کاڑی میں سفر کر کے جب کسی جگہ براتریں مے تو اس ڈرائیور سے کہیں مے "شكراً يا اخى" يعني آ ب كاشكر بيكه آ ب نے مجھے يہاں تک پہنچا ديا۔ جب كہيں كھاتا كھاكيں مے نہورائيوركوساتھ بھاكركھلاكي مے، اس كے ساتھ بھائیوں جیسا برتاؤ کریں ہے، بیسب قدیم اسلامی معاشرے کی جھلک ہے۔ ہارے بہاں بیرواج ہے کہ ڈرائیورکوساتھ بٹھا کرنہیں کھلاتے ،خودگھر میں بیٹھ کر کھالیتے ہیں اور وہ باہر گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہے، اس کے کھانے کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ بیسب باتیں ہارے اندر غیراسلامی معاشرے کی آھٹی میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سقت وہ سے جواس حدیث میں بیان ہوتی اور محابہ کرام کے ان واقعات ہے ظاہر ہوتی ہے جو میں نے بیان کئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کے سمجھنے اور اس برعمل کرنے کی توفیق عطا فرائے۔ آ يمن.

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ



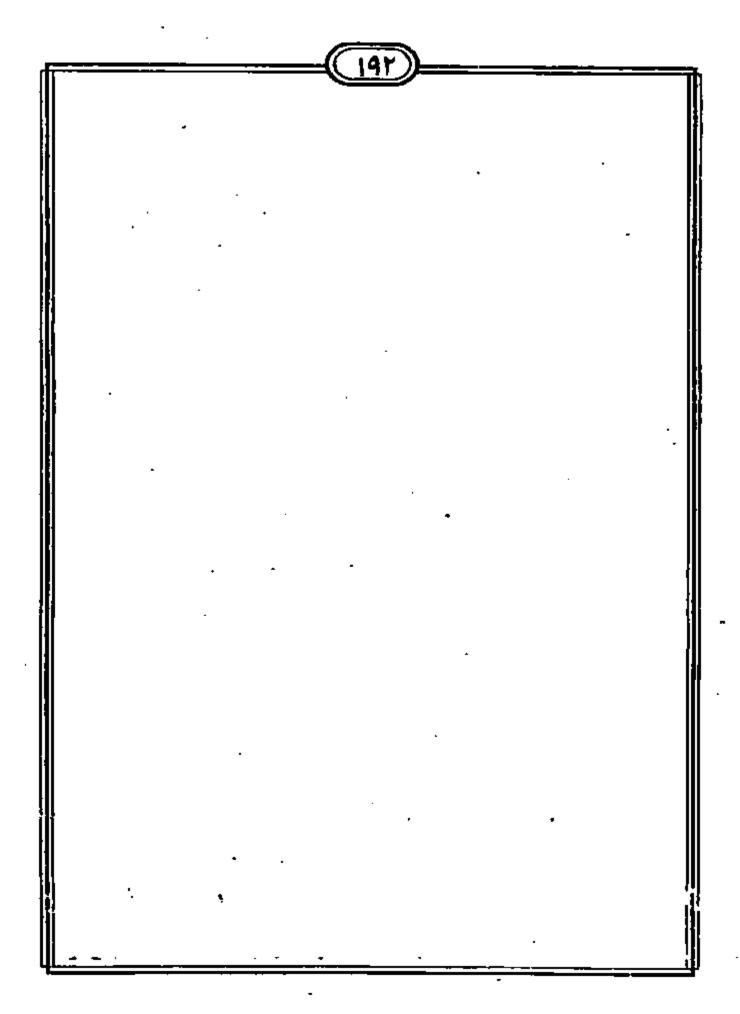



موضوع خطاب: مقام خطاب: جامع مسجد بیت المکرم گلشن اقبال کراچی عمر تامغرب

وفتت مخطاب: بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۱۴

## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحَيْمِ \*

# بیدد نیا تھیل تنماشہ ہے

ٱلْحَمُدُ لِلّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ

نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنْ

شُرُورِ آنُفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ آعُمَالِنَا - مَنُ يَّهُدِهِ

اللّهُ قَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضُلِلُهُ قَلَا هَادِى لَهُ

اللّهُ قَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضُلِلُهُ قَلَا هَادِى لَهُ

وَأَشْهَدُانَ لا إِلٰهَ إِلّا اللّهُ وَحُدَهُ لاَضَوِيْكَ لَهُ

وَأَشْهَدُانَ لا إِلٰهَ إِلّا اللّهُ وَحُدَهُ لاَضَوِيْكَ لَهُ

وَأَشْهَدُانَ مُصَلَّا وَمَولَانَا مُحَمَّداً

وَأَشْهَدُانَ مُحَمَّداً وَمَولَانَا مُحَمَّداً

وَأَشْهَدُانَ مُعَلِيهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ وَصَلّمَ تَسُلِيْمًا كَثِيرُا لِهُ وَمَلَى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ وَمَا لَكُ وَسَلّمَ تَسُلِيْمًا كَثِيرُا لِهُ وَمَلَى اللّهُ يَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ وَمَا لَكُ وَسَلّمَ تَسُلِيْمًا كَثِيرُ لِهِ اللّهُ وَمَنْ الشّيطِنِ الرّجِيْمِ بِسُمِ اللّهُ مِنَ الشّيطُنِ الرّجِيْمِ بِسُمِ اللّهِ الرّحِيْمِ اللّهِ الرّحِيْمِ اللّهُ مِنَ الشّيطُنِ الرّجِيْمِ بِسُمِ اللّهُ الرّحِيْمِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَّتَفَاخُرْ اللَّهُ وَلَكَاثُرٌ فِي الْاَمُوَالِ وَالْا وَلَاهِ كَمَنَى غَيْثٍ آعُجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ قَتَرَانُهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ خُطَامًا ۞

( مورة حديده آيت ٢٠)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدلله رب الشاهدين والعالمين

تمهيد

یزرگان محترم و برادران عزیزا اس آیت میں اللہ تبارک و تبائی نے دنیادی زندگی کی ایک عجیب وغریب حقیقت بیان فرمائی ہے۔ ہم لوگ جوضح سے لے کرشام تک اور شام سے لے کرشیج تک اسی دنیا کی دوڑ وجوب میں لگے ہوئے ہیں اور اسی سوچ بچار میں سارا وقت سرف کررہے ہیں کہ کس طرح زیادہ سے زیادہ دنیا کمالوں ، کس طرح زیادہ سے حاصل کرلول ، کس طرح زیادہ سے زیادہ دنیا کمالوں ، کس طرح زیادہ سے حاصل کرلول ، کس طرح زیادہ سے زیادہ راحت مل جائے۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے اس دنیا کی حقیقت بیان فرما دی ہے کہ تم دن راحت جس چیز کے چھے گے ہوئے ہو، اس کی حقیقت بیان فرما دی ہے کہ تم دن راحت جس چیز کے چھے گے ہوئے ہو، اس کی حقیقت بیان فرما دی ہے کہ تم دن راحت جس چیز کے چھے گے ہوئے ہو، اس کی حقیقت کیا ہے۔

## بازیچۂ اطفال ہے بید دنیا میرے آ گے

چنانجه فرمایا که" به دنیاوی زندگی تحیل کود ہے اور زینت اور سجاوت کا سامان ہے، اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا اور مال و دوات میں اور اولا د میں ایک دوسرے ہے آ مے برجنے کی کوشش کرتا ہ'' ساری دنیاوی زندگی کا حاصل بس بہی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اس طرف اشارہ فرمایا سمیا کہ اس د نیادی زندگی کی حقیقت کا اگرتم جائزہ لے کر دیکھو کے تو یہ نظر آئے گا کہ انسان اس دنیا کی زندگی میں مختلف زمانوں ہے گزرتا ہے، ایک زمانے میں کسی ا کی چیز ہے دل لگا تا ہے، وہی چیز اس کو جان ہے زیادہ پیاری ہوتی ہے اور ای بر فریفتہ ہوتا ہے، اس کے ملنے سے خوش ہوتا ہے اور اس کے نکل جانے سے اس کورنج و تکلیف اور صدمہ ہوتا ہے۔لیکن جب وہ اس دور سے گزرکر دوسرے دور میں داخل ہوتا ہے تو اس وقت ای چیز پرجس سے پہلے ول لگایا ا تعا، ہنتا ہے کہ افسوس! میں نے کس چیز پر دل لگایا تھا، اور اس کوحقیر اور ذکیل سمجھنے لگتا ہے، اور اب نئ چیز ول سے دل لگا تا ہے۔ اور پھر جب بیدر دسرا دور سرر جاتا ہے اور وہ انسان تیسرے دور میں داخل ہو جاتا ہے تو جن چزول سے پہلے ول لگایا تھا، ان پر سے اب دل مث عمیا اور تیسری چیز کے ساتھ دل لگالیا اور اس بر فریغته بهونا شروع کر دیا اور اس وفتت وه بچیلی با تول کوسوچ کم ائی بیوتونی پر ہنتا ہے کہ میں نے کس کے ساتھ ول لگایا تھا۔

#### زندگی کے مختلف مراحل

الله تعالى في اس آيت ميں پورى انسانى زندگى كے ان مراحل كو بيان فرمايا ہے، اولاً جب انسان اس دنيا ميں آتا ہے تو جب تك وہ جھوٹا سا بچہ ہوتا ہے تو اس كى سارى كا ئنات، سارے شوق، سارے ارمان كھيل كود ہے وابسة موتے ہیں۔

اور پھر کھیل کود کی بھی دوقتمیں ہوتی ہیں، ایک کھیل وہ ہوتا ہے جس میں ہار جیت ہوتی ہے، ایک ہارگیا اور دوسرا جیت میا، دوسرا کھیل وہ ہوتا ہے جو بالکل بے مقصد ہوتا ہے، اس میں نہ ہار ہوتی ہے اور نہ جیت ہوتی ہے۔

## پہلا مرحلہ بےمقصد کھیل

ابتداء میں جب بچہ ماں کی گود میں ہوتا ہے، اس وقت اس کے سارے شوق الیے کھیل سے وابستہ ہوتے ہیں جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ مثلاً اگر اس کے ہاتھ میں آپ نے ایک جفیعتا پکڑا دیا، اب وہ اس سے کھیل رہا ہے، اس میں ہار جیت کے کوئی معنی نہیں، اس کھیل کا کوئی مقصد نہیں، اور وہ بچہ ای جھیجھنے کو اپنی ساری کا تنات سجھتا ہے، اب اگر کوئی شخص اس بچے کے ہاتھ سے وہ جہنجمتا چین ساری کا تنات سجھتا ہے، اب اگر کوئی شخص اس بچے کے ہاتھ سے وہ جنجمتا چین ساری کا تنات سجھتا ہے، اب اگر کوئی شخص اور وہ یہ سجھے گا کہ میری ساری دنیا لے گئی، اس لئے کہ اس بچے کے سارے شوق اور سارے ارمان اس جھنجھنے سے وابستہ ہیں۔

#### دوسرا مرحله: بالمقصد تھیل

اس کے بعد بنب بچے تھوڑا سا بڑا ہوا اور اس کوتھوڑی سمجھے آنی شروع ہوئی تو اب وہی جمنجعنا جواس کی ساری کا ئنات تھی ،اب وہ اسکی نظروں میں بے حقیقت ہوگیا اور اس ہے نفرت ہوگئی، اس کو دیکھنے کو بھی دل نہیں جا ہتا، اب اگر کوئی مخض با زار ہے اس کے لئے ایک جبنجمنا خرید کر لائے اور اس ہے کیے کہ میں تیرے لئے بیے جمنجمنالایا ہوں ، تو اب اس بیجے کو نہ صرف بیہ کہ خوشی تہیں موكى بلكه اس لانے والے ير عصه آئے كاكه من كيا دوره بيتا بجه مول جوتم میرے لئے جنجمنا لے آئے۔اور اب وی بچہایی پہلی زندگی پر ہنے گا کہ میں كس بحقيقت چيزے دل لكائے ہوئے تھا۔

اب اس بیجے کی طبیعت ایسے کھیلوں کی طرف راغب ہوگئی جس کے کوئی معتی ہوتے ہیں اور جس میں بارجیت ہوتی ہے اور اس میں اس کا دل لگا ہوا ہے، دن رات کے سارے اوقات اس میں صرف کررہا ہے، کوئی ہخت اس کو تحیل سے منع کرے تواس براس کو خصر آتا ہے کہ یہ کیوں منع کررہا ہے۔ تبسرامرحله: زیب وزینت کی فکر

اس کے بعد جب وہ بچہ اور بڑا ہوا اور جوانی کا دور آسمیا تو اب وہ تھیل جوبجين ميں مرغوب شے، مثلاً گئي ڈیڈا، آنکھ چولی، وغیرہ، وہ سب اب اس کی نظروں میں بے حقیقت ہو مجے، اب اگر کوئی بیداس کو آئے ہو لی کمیلنے کے لئے

ا بلائے تو وہ اس کو اپنی تو بین مجھے گا اور یہ کہے گا کہ میں کیا تمہاری طرح حجیوثا بچہ ہوں جوتم مجھے آ نکھ مجولی کھیلنے بلارت ہو، کویا کہ اب تک جن کھیلوں کے ساتھ دلچیں تھی، وہ اب ختم ہوگئ، اب جوانی میں کھیل کود کے بچائے زیب و زینت سے دلچیں ہوگئ، مثل یہ کہ کیڑے اعلی درجے کے پہنوں، فیشن کے مطابق ہوں،میراجم،میرالباس،میرے سرکے بال،میرے جوتے بیےسب زینت دالے ہونے جاہئیں، تا کہ جب لوگ میری طرف ویکھیں تو و کھے کرخوش ہو جا کیں۔اب جوانی کے دور میں زینت سے دلچیں ہوگئی،لیکن جوانی سے پہلے اس ہے کوئی دلچیسی نہیں تھی، بلکہ اس وقت تو بیہ حالت تھی کہ اگر کیڑے میلے ہورے ہیں تو ہوا کریں ، نو بی ٹیڑھی ہور ہی ہے تو ہوا کرے ، بس اس کوتو اسے کھیل سے مطلب ہے،لیکن اب یہ حال ہے کہ اگر کھیل بھی رہا ہے تو اس کا خیال بھی ساتھ لگا ہوا ہے کہ کیڑے خراب نہ ہو جائیں ، کہیں ان کی استری خراب نه ہو جائے ، اور ہر ونت ایئے جسم اور اینے لباس کو بنانے اور سنوار نے من لگا ہوا ہے۔ یہ جوانی کا دور تھا۔

## چوتھا مرحلہ: کیرئیر بنانے کی فکر

اس کے بعد جب وہ اور بڑا ہو گیا اور اب جواتی او هیر پن میں داخل ہوئے اور اب جواتی او هیر پن میں داخل ہوئے اور سے گئی اور ۳۵ سال یا ۴۰ سال کی عمر ہوگئی تو اب زینت کا دورختم ہو گیا۔اب کسی تو بید خیال ہوتا تھا کہ کیڑوں پر شکن نہ آ ہے، اب اس طرف وصیان ہاتی نہیں رہا، کیڑوں پر شکنیں آ جا تیں اور ان کی کریز ٹوٹ جائے تو اس کی پرواہ

4-1

رہے ، لین اس دور میں مر مایہ فخر جمع کرنے کی فکر لگ می ، شانا یہ کہ تعلیم حاصل کرے . فلاں ڈمری ہمی حاصل کرلوں اور فلاں سے آ کے نکل جاؤں ، فلاں عہدہ مل جائے ، فلاں منصب حاصل ہوجائے اور لوگوں میں میری شہرت ہو جائے وغیرہ ، وران چیزوں کے تصور میں لگ کرزینت کا خیال ول سے نکل میں اس کئے کہ اب اپنے نیچ بھی ہو گئے ، کوئی بچرس پر جڑھ رہا ہے ، کوئی کود میں بیٹا ہے ، کیڑے دم ہا ہے ، کوئی کود میں بیٹا ہے ، کیڑے دمیان نہیں میں بیٹا ہے ، کیڑے دمیان نہیں میں بیٹا ہے ، کیئی دمیان نہیں ہے ، اب سازا دھیان اس طرف ہے کہ میرا کم رئیر بن جائے۔

## بإنچوال مرحله: دولت جمع كرف كي فكر

اور پھر جب جواتی کا دور گزرنے کے بعد برد حامر یکا دور آیا تو اب زیادہ فکراس بات کی ہے کہ مال کس طرح زیادہ جمع ہوجائے اور میں مال اور اولاد کی تعداد میں دومروں ہے آگے تکل جاؤں۔ اس لئے کہ ایک زمانہ وہ تھا جب لوگ اولاد کی کشرت پر فجر کیا کرتے ہے اور اس فکر میں رہے ہے کہ جنتی اولا دزیادہ ہو، اتنا ہی اچھا ہے، اور اب زمانہ بدل کیا ہے، اب کشرت اولا د پر اثنا وزیادہ ہو، اتنا ہی اچھا ہے، اور اب زمانہ بدل کیا ہے، اب کشرت اولا د پر اثنا فرنیس کیا جاتا ہے کہ میرا قلال بیٹا امریکہ میں تعلیم حاصل کر رہا ہے، قلال بیٹا قلال بیٹا اس عبدے پر فائز

#### سابقه مرحله سے بیزاری

آپ نے دیکھا کہ جب انسان ایک مرحلہ سے دومرے مرحلہ بین واغل ہوتا ہے تو وہ بچھلے مرحلہ کو بے حقیقت بجھتا ہے، وہی ذیب و زینت جو جوانی مین ہوئی جوب تھی، لیکن ہو ھاہے میں پہنچنے کے بعد نہ ٹو ٹی کا خیال ہے، نہ کپڑوں کا خیال ہے، بلکہ جب نو جوانوں کوسٹگار پٹار میں وقت ضائع کرتے ہوا در سے ہوا کہ کر ہے ہوا کہ کہ جوانی کے دور میں خود بھی ان کاموں میں وقت ضائع کر کے آئے ہیں کہ جوانی کے دور میں خود بھی ان کاموں میں وقت ضائع کر کے آئے ہیں، لیکن اب اس کو براسمجھر سے ہیں، اب ان کے دل میں اس کام کی کوئی ایمیت نہیں ہے۔ لہذا ہر نے مرحلے میں چینے کے بعد انسان پچھلے مرحلے میں چینے کے بعد انسان پی ہمت مرحلے میں چینے کے بعد انسان پی ہمتا ہے۔ ور اس کی وقتیر اور بے حقیقت مرحلے میں چینے کے بعد انسان پی ہمتا ہے۔ ور اس کی وقتیر اور بے حقیقت مرحلے میں چینے کے بعد انسان پی ہمتا ہے۔

#### چھٹا مرحلہ: آتکھیں بندہونے کے بعد

اس آیت کے ذریعہ اللہ تعالیٰ میں مجھار ہے جیں کہتم اس مرحلہ پر آکر رک گئے، حالانکہ آکھیں بند ہونے اور قبر میں پہنچنے کے بعد آخرت کی زندگی کا مرحلہ شروع ہونے والا ہے، اس وقت دنیا کی بیساری چیزیں جن برتم دنیا میں آپس میں لاتے اور مرتے تھے، جن بر فریفتہ تھے، بیسب چیزیں ای طرح بے حقیقت نظر آگیں گی جس طرح چھوٹا بچہ جس کود جھنجھنا''بردا عزیز تھا،لیکن بعد میں وہ بے حقیقت ہوگیا۔ ایسے ہی آخرت میں پینچنے کے بعد دنیا کی ہے چیزیں ابے حقیقت نظر آئیں کی الیکن چونکہ ابھی آئھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، اس لئے جس مرحلہ سے وہ گزررہا ہوتا ہے، اس مرحلہ کی دلچیسی کو ابنا سب بچھ سمجھے ہوئے ہوتا ہے، اور اس مرحلہ سے آئے اس کی نگاہ نہیں ہوتی ، اس لئے وہ دنیاوی زعر کی سے فریب اور دھوکہ کھا جاتا ہے۔

## دنیا کی زندگی کی مثال

اللہ تعالیٰ اس آ ہے میں انسانی زعر کی کے مراحل بیان فرما کر آ کے اس ونیاوی زعر گی کی مثال بیان فرماتے ہیں:

كَمَثَلِ غَيُثٍ أَعُجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهْبِجُ فَعَرَٰنَهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا۔

یعنی اس ونیاوی زندگی کی مثال الی ہے جیسے اللہ تعالی نے آسان سے بارش برسائی اور اس بارش کے نتیج میں خشک پڑی ہوئی زمین پرسبزہ اُگ آیا اور سبزی اور کاریاں پیدا ہوگئیں اور کھیت ہرے بھرے ہو سے، وہ ہرے بھرے کھیت کسانوں کو بہت پند آتے ہیں، لیکن بچھ ونت کے بعد وہی سبز کھیتی ذرد پڑ جاتی ہے اور زرد پڑنے کے بعد وہ کھیتی آخر میں بھوسہ بن جاتی ہے اور بے حقیقت ہوجاتی ہے۔

یمی حال اس دنیاوی زندگی کا ہے، یہاں کی ہر چیز ابتداء میں ہوی خوبصورت اور بردی خوشنما نظر آتی ہے، کھیل بھی اچھا لگ رہا ہے، زینت بھی ا میں گئے رہی ہے، فخر بھی اچھا لگ رہاہے، مال و دولت بھی اچھا لگ رہاہے،
لیکن آخرت میں جب تم اللہ تعالی کے پاس پہنچو سے تو ریسب بھوسہ نظر آئے
گا۔

#### ماں کا پیٹ اس کیلئے کا کنات ہے

مثنوی شریف میں حضرت مولاتا روی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی انہی ہاتوں کو اور تفصیل سے بیان قرمایا ہے، چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک بچہ جو ماں کے پیٹ ہیں ہوتا ہے، اس بچے میں چار ماہ کے بعد روح پڑ جاتی ہے اور وہ ایک زندہ وجود بن جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس دل بھی ہے اور اس کے باس داغ بھی ہے اور اس کے اندرا پنی بساط کی صد تک سمجھ ہو جود بس دائے بھی ہے اور اس کے اندرا پنی بساط کی صد تک سمجھ بوجھ ہے۔ اس دفت اس بچے ہے اس دنیا کی حقیقت کے بارے میں کوئی سوال کر رہ تو وہ بچے یہ کہ کری ساری کا نشات مہی ماں کا بیٹ ہے، اس کی پوری دنیا اس آیک ڈیڑھ فٹ جگہ میں مخصر ہے، جہاں پر اس کی غذا خون ہے، وہی غذا اور مزیدار بی ہوئی ہے۔

## يچے کوان باتوں پریفین نہیں آ ئے گا

اگر کوئی شخص اس بچے ہے کہے کہ جس جگہ کوتم اپنی ساری دنیا اور ساری کا نتات سمجھ رہے ہو، یہ تو ایک گندی جگہ ہے اور بنس اور ناپاک جگہ ہے اور یہ اتنی جھوٹی جگہ ہے کہ حقیقی دنیا تمہاری اس دنیا ہے لاکھوں اربوں اور گھر ہوں گنا زیادہ پڑی ہے، اور کچھ عرصہ کے بعدتم اس حقیق دنیا میں جانے والے ہو۔ بیا
یا تیں س کروہ بچہ بھی ان باتوں پر یقین کرنے پر تیار نہیں ہوگا، اس لئے کہ اس
سنے بید دنیا دیمی نہیں ہے اور نہ اس کے تصور میں بید دنیا آسکتی ہے، کیونکہ اس
نے تو صرف ماں کے بیٹ کی دنیا دیمی ہے اور اس کو وہ اپنا سب پھے بھتا
ہے۔

#### بیخون میری غذاہے

ای طرح اگراس بنج کوکوئی محفق ہے کہے کہ بیخون جوتم ہی دہے ہو، یہ

بہت گندی چیز ہے اور تا پاک ہے، اور جبتم مال کے پیٹ سے باہر نکلو گے تو

تم خود بھی اس سے کھن کرو کے اور بیخون تہیں پند نہیں آئے گا۔ تو وہ بچہاں

مخف کی یہ بات بھی مائے کے لئے تیار نہیں ہوگا، بلکہ وہ یہ کہے گا کہ اس خون

سے تو میری زندگی وابستہ ہے، اگر میں یہ نہیوں تو میں مرجاؤں، ای کے

اعرد مجھے لذت آتی ہے اور مجھے مزہ آتا ہے، یہی میری غذا ہے اور اس سے میری زندگی ہے۔

بہرحال! بیہ باتیں اس بیچے کی سمجھ میں نہیں آئیں گی اور میمی بھی تنہاری بات مانے کے لئے تیار نہیں ہوگا۔

ونیا میں آنے کے بعد یقین آنا

ميرے والد ماجد حضرنت مولانا مفتی محد شفیع صاحب رحمة الله عليه قرمايا

کرتے تھے کہ مال کا بیت جو ایک گندی جگہ ہے، اس سے یہ جب حضرت انسان باہرتشریف لاتے ہیں تو ترک وطن کے صدیے میں روتے ہوئے آتے ہیں، اس لیے کہ اس بال کے بیٹ سے دل لگایا ہوا تھا اور اس کو اپنا ستب بچھ سمجھا ہوا تھا، اب جب و نیا میں آگے تو جران ہورہے ہیں کہ معلوم نہیں میں کہاں پہنچ میا، بعد میں جب آکھیں گھییں تو پتہ چلا کہ مال کے بیٹ کے بارے میں کہنے والا بچھ سے جو پچھ کہدر ہا تھا، وہ میچ کہدر ہا تھا اور واقعت وہ جگہ رہا تھا، وہ میچ کہدر ہا تھا اور واقعت وہ جگہ رہے ہوں، یہ دنیا تو بوی شا ندار، بوی مزیدار اور بوی پرلطف ہے، یہ تو بوی خوشما اور یوی خوشما اور بوی خوشما اور یوی خوشما اور بوی خوشما دیا ہے۔

## رفتة رفتة ہرچیز کی حقیقت کھل جائے گی

اب پیدا ہونے کے بعد جس کرے میں وہ تیم تھا، ای کمرے کوسب پھی بھی بھی رہا تھا۔ اگر اس نے سے کوئی سے کیے کہ اس کمرے کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کمرے کے ہاہر بہت بڑا مکان ہے، اور اس مکان کے ہاہر بہت بڑا شہر ہے، اور اس شہر کے بیچھے بہت بڑا ملک ہے، اور ملک کے بیچھے بہت بڑی دنیا ہے، اور بید نیا جوجیں ہزار آٹھ سوم لع میل میں پھیلی ہوئی ہے۔ چونکہ اس بیچے نے اب تک دنیا کا صرف ایک کمرہ دیکھا تھا، اس لئے چوہیں ہزار آٹھ سومراج میل میں پھیلی ہوئی ہے دنیا اس کے تصور میں نہیں آگئی، لیکن جب اوہ اس کمرے سے باہر نگلے گا تو اس وقت اس کونظر آئے گا کہ اس کمرے جھے بہت سے کمرے اور بھی ہیں، اور جب وہ اس گھرے نکلے گاتو اس کوشہر نظر آئے گا، اور جب شہرے نکلے گاتو اس کو ملک نظر آئے گا اور ملک سے نکلے گاتو اس کو دنیا نظر آئے گی۔

یادر کھے! انسان کی عقل اپنے مشاہدے کی حدود کے اندر محدود ہوکر سوچتی ہے، اور صرف مشاہدہ کے اندر محدود ہوکر سوچتی ہے، اور صرف مشاہدہ کے اندر آنے والی چیزوں کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ رکھا ہے ، مشاہدے سے باہر کی چیزیں اس عقل کے اندر نہیں آتیں۔

#### ایک بردهیا کا داقعه

میں ایک مرتبہ ہندوستان گیا، وہاں پر اپ ایک عزیز سے ملنے کے لئے
ایک دور دراز علاقے کے ایک گاؤں میں جانے کا اتفاق ہوا، وہ گاؤں بہت
چونا تھا اور شہر سے بہت دور واقع تھا۔ اس گاؤں میں ایک بوڑھی فاتون تھیں،
ان فاتون کو جب چے چلا کہ کراچی سے کوئی آ دی آ یا ہے تو وہ فاتون بھے سے
ملنے کے لئے آ مکی اور جھ سے پوچھا کہ تم کراچی سے آ ہے ہو؟ میں نے کہا:
بی ہاں کراچی سے آیا ہوں، اس نے کہا کہ تم میر سے جیٹے حسن کو جانے ہو؟
میں نے کہا کہ میں تو نہیں جانا، وہ کہنے لگیں کہ تم کراچی میں رہتے ہواور حسن
کوئیں جانے؟ وہ بڑھیا ہے چاری ہے بچھر بی تھی کہ جس طرح اس گاؤں ایل
ہرآ دی دوسرے آ دی کو جانا ہے، ای طرح کراچی میں رہنے والا سے ہی ہر
تر دی دوسرے آ دی کو جانا ہے، ای طرح کراچی میں رہنے والا سے ہی ہر
تر دی دوسرے آ دی کو جانا ہوگا۔ میں نے اس بڑھیا کہ تایا کہ کراچی بہت برا

آ دی کوئیں جانا۔ لیکن آخرونت تک بردھیا کو یہ بات سجھ میں نہیں آئی کہ ایک شہر میں رہتے ہوئے دوآ دمی ایک دوسرے کو کیوں نہیں جانئے؟ بیل نے سجھایا کہ آپ کے اس گاؤں سے میرٹھ تک جتنا فاصلہ ہے، کرا چی اتنا بردا ایک شہر ہے، اور اس میں تمیں بینتیں لاکھ آ دمی رہتے ہیں (اس وقت اتن ہی آبادی تقی ) لیکن یہ بات اس بردھیا کی سجھ میں نہیں آئی ، کونکہ انہی نے ساری عمر اس جھوٹے سے گاؤں میں گزاری تھی ، اس گاؤں سے باہر کی کسی چیز کو قبول کرنے اور سیجھنے کو وہ تیار نہیں تھی۔

#### اس برمها كاقصورتبيس

جھے خیال آیا کہ اس بے جاری کا کوئی تصور نہیں ، یہی کام ہم بھی کرتے ہیں ، ہم نے ذراسا ملک دیکھ لیا، ذراس دنیا دیکھ لی، اور اب اس دنیا کوہم سب کھے سمجھے ہوئے ہیں، جب کہ اللہ تعالی کے تیفیر ہمیں بیہ بتاتے ہیں کہتم نے اس دنیا میں جو دل لگار کھا ہے، اور اس دنیا کی صدود میں جو چکر لگار ہے ہو، اس کے آگے بھی اور کا نئات ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم کا ارشاد ہے:

وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُونَ وَ الْلَارُضُ ۔

وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُونَ وَ الْلَارُضُ ۔

لین ایس جنت ملنے والی ہے جس کی چوڑ الی تمام زمین وآسان کے برابر ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جوشخص سب سے آخر میں جنت میں واقل ہوگا، اس سے اللہ تعالی فریا نمیں کے کہ جاؤ میں نے تمہیں بوری کوہ فرمین سے دی گھا

(سورة العمران، آے=۱۳۳)

زیادہ جنت دیری۔ وہ خض کے گا کہ اے پروردگار! آپ رہ العالمین ہیں اور جھ ہے نہاتی فر مارہ ہیں؟ چونکہ وہ بے چارہ ابھی دنیا ہی کی حدود کے اندر محدود تھا، اس کے نصور میں یہ بات نہیں آ سکی تھی کہ ایک اوٹی جنتی کو اس دنیا ہے دس منا زیادہ جنت مل سی ہے۔ بہرحال! اللہ تعالی فرما کیں ہے ہیں نہاق نہیں کررہا ہوں، واقعت حہیں دس منا زیادہ جنت دیدی ہے اور تمام اہل جنت کے مقابلے میں سب ہے کم جگہ تہیں دی جارتی ہے۔

آج کی موڈرن تعلیم نے ہمارے و ماغ استے محدود کردئے ہیں کہ جب یہ باتیں ہمارے ماستے کئی جاتی ہیں تو ہم جواب میں یہ کہتے ہیں کہ یہ بھے میں آئے والی بات نیل ۔ ارب یہ باتیں ای طرح آگر ماں کے پیٹ میں ۔ ارب یہ باتی ای طرح آگر ماں کے پیٹ میں نیچ سے یہ باتا کہ تو ماہ بعد جس کر سے میں تم جانے والے ہو، وہ تمہاری اس ونیا سے ستر گنا زیادہ بردا ہوگا، جس طرح وہ بات جانے والے ہو، وہ تمہاری اس ونیا سے ستر گنا زیادہ بردا ہوگا، جس طرح وہ بات اس نیچ کی عقل میں نہیں اس طرح اس کے بیٹ اس طرح وہ بات آج ہماری عقل میں نہیں اس خیج کی عقل میں نہیں آئے ہماری عقل میں نہیں اس کے کی عقل میں نہیں آئے ہماری عقل میں نہیں اس کے کی عقل میں نہیں آئے ہماری عقل میں نہیں اس کے کی عقل میں نہیں اس کے کی عقل میں نہیں ہوں نے دیکھی ہے، دیکھی ہے، دیکھے والے تم رسول النہ علی والدی علیہ والوں نے دیکھی ہے، دیکھے والے تم رسول النہ علیہ والم اللہ عہمیں دی ہے۔

د نیاوی زندگی دھوکہ ہے

ببرمال! قرآن كريم اس طرف توجه ولا رما ب كدين چيزول عمم

ول لگائے بیٹے ہو، ان کوتم خود اپنی آتھوں ہے و کھے رہے ہو کہ جو چیزیں ایک مرحلہ میں محبوب تھیں، وہی چیزیں اسکلے مرحلہ میں تنہیں قابل نفرت معلوم ہوتی ہیں۔ چنا نچے قرآن کریم نے فرمایا:

وَمَا الْحَيْوَةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ ٱلْغُوُودِ \_

(سورة الحديدة آيت ٢٠)

بینی دنیا کی زندگی دھوکہ کا سامان ہے، ہروقت دھوکہ کھا رہے ہو، بیپن میں دھوکہ کھایا، اوراب بھی پینجبروں دھوکہ کھایا، جوانی میں دھوکہ کھایا، اوراب بھی پینجبروں کی بات نہیں مانو کے تو دھوکہ کھاؤ کے، اس لئے اس دنیا میں دل نہ لگانا۔

## حضرت مفتی صاحب ؓ کے بچین کا واقعہ

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شخیع صاحب رحمة الله علیہ اپنے بھین کا ایک قصد سنایا کرتے سے کہ جب میں چھوٹا تھا تو اپنے بچا زاد بھائی کے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ اس زمانے میں ایسے کھیل ہوتے سے جس میں خرج کی تھیں ہوتا تھا لیکن ورزش بوری ہوتی تھی۔ چنا نچہ درخوں سے ''سرکنڈ ہے'' تو ڈیلئے اور چھران کوکی اونجی جگہ سے یہنچ کی طرف لڑھ کا تے ، بچوں میں اس بات میں مقابلہ ہوتا کہ کس کا سرکنڈ اسب ہے آگے فکل ہے، جس کا سرکنڈ ا آگے فکل جاتا ور وہ بچہ دوسرے بچوں کے سرکنڈوں نے قبضہ کرلیتا۔ اور جب کا تا ور وہ بچہ دوسرے بچوں کے سرکنڈوں نے قبضہ کرلیتا۔ اور ''سرکنڈ کے ایک خاص طریقتہ ہوتا تھا، اگر اس طریقے سے بھینکا جاتا تو وہ سرکنڈ اسب سے آگے فکل جاتا تھا۔ سرکنڈ وں نے قبضہ کرلیتا۔ اور ''سرکنڈ کے ایک خاص طریقتہ ہوتا تھا، اگر اس طریقے سے بھینکا جاتا تو وہ سرکنڈ اسب سے آگے فکل جاتا تھا۔ سرا چیا زاد بھائی بڑا ہوشیار تھا،

وہ جانتا تھا کہ کس طرح سے سرکنڈ اپینکا جائے تو وہ آگے نکل جائے گا، چنا نچہ
وہ بھی اوپر سے اپنا سرکنڈ اپینکا اور میں بھی پینکا، لیکن ہر مرتبہ اس کا سرکنڈ ا
آگے نکل جاتا اور پھر وہ میرے سرکنڈ ہے پر قبضہ کرلیتا، یہاں تک میں نے
جننے سرکنڈے جمعے کئے تھے، وہ سب اس نے جبت لئے۔ آج بھی مجھے اس روز
کی دل کی کیفیت یاد ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ وہ سرکنڈے کیا گئے کہ میری
کا نتات ویران ہوگئی، میری دنیا اندھیری ہوگئی، میرا سب بچھ لٹ کیا، اس ون
کے صدمہ کی کیفیت آج بھی مجھے یاد ہے۔

#### وہاں پیۃ چل جائے گا

لیکن آج جب اس واقعہ کو یاد کرتا ہوں تو یہ خیال آتا ہے کہ کس بیوتونی
اور جمافت میں جٹلا تھا، کس چیز کو کا کتات سمجھا ہوا تھاریہ واقعہ سنانے کے بعد
فرماتے کہ کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی کے حضور حاضری ہوگی
اور جنت اور چہنم کے مناظر سامنے آئیں مے، اس وقت پتہ چلے گا کہ بیز مین،
یہ جائیدادیں، یہ لمیس، یہ کارخانے، یہ کاریں، یہ بنگلے وغیرہ جس پرلڑائیاں
ہورہی تھیں، جس پر جھکڑے ہور ہے تھے، جس پر مقدمہ بازیاں ہورہی تھیں، یہ
سب ان سرکنڈول سے زیادہ بے حقیقت ہیں۔

#### دنيا كى حقيقت پيش نظر رڪھو

اس وقت آنکھوں ہر ان دنیاوی لذتوں کا اور خوشنمائیوں کا اور

خوبصور تیوں کا پردہ پڑا ہوا ہے، اور اس کے نتیج میں انہی چیزوں کو سب پچھے
سیھے بیٹے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم ہم سے بیرمطالبہ کر رہا ہے کہ اس د تیا میں
رہواور اس د نیا کو پرتو ،لیکن اس د نیا کی حقیقت کو نہ بجولو، بید د نیا بہت بے حقیقت
چیز ہے۔ البتہ بید د نیا ضرورت کی چیز ہے، ضرورت کے وقت اس کو ضرور
استعال کرو، لیکن اس کو دل میں جگہ مت دو، اس کے ساتھ دل نہ نگاؤ، اس کو
استعال کرو، لیکن اس کو دل میں جگہ مت دو، اس کے ساتھ دل نہ نگاؤ، اس کو
اپنے دل دو ماغ پرسوار مت کرو، اس کوا ہے اد پر صاوی اور غالب نہ ہونے دو،
جس دن بید دنیا تمہارے او پر غالب آس گئ، اس دن بید نیا تنہیں ہلاک اور تباہ کر

یہ ہے اس دنیا کی حقیقت، اسی حقیقت کو بیان کرنے کے لئے بار بار انبیاء علیم السلام کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد انبیاء علیم السلام کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد وارثان نی اس کام کے لئے بھیج جاتے ہیں کہ وہ آ کرلوگوں کو یہ بتا کیں کہ جس چیز پرتم مررہ ہو، وہ بہت بے حقیقت چیز ہے، اس کو ضرورت کے تحت ضرورا ختیا رکرو، لیکن دن رات اس کے اندرا نہاک پیدا نہ کرو۔

#### ىيەدنيا قىدخانە ب

حضرت ابو ہربرة رضى الله تعالى عند سنے روایت ہے كه حضور اقدس صلى الله عليه وسلم في ارشاد قرمايا:

اَلدُّنَيا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ ـ

یغنی میدد نیا مؤمن کا قید خانہ ہے اور کا فرکی جتت ہے۔ جتت ہونے کا مطلب میہ

ہے کہ اس کی منزل مقصود ہی ہید دنیا ہے، اس دنیا ہے آھے زعد کی کا کوئی اور مقصد تبیر، ہے۔ اور قید خانے کا مطلب بینبیں ہے کہ مؤمن کو اس دنیا میں تکلینٹ ضرور ہوگی، بلکہ قید خانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا مؤمن کے لئے ایک عارضی ر بائش گاہ ہے، جیسے قیدخانہ عارضی ہوتا ہے، اس لئے مؤمن اس د نیاہے دل نہیں لگاتاء اور صبح ہے لے کر شام تک کی ساری محنت اس برخر چ نہیں کرتا۔مؤمن کے لئے بید دنیا قیدخانہ تو ہے، لیکن قیدخانے میں تکایف ہونا تو کوئی ضروری نہیں ، ایسے بھی قید خانے ہوتے ہیں جس میں آ وی آ رام سے کھانی رہا ہے اور مزے اڑا رہا ہے، جیسے آج کل جیل کے اندر A کلاس ہوتی ہے، جس میں وی آئی بی لوگ رکھے جاتے ہیں، اور ان کو وہاں وی آئی بی سبولتیں وی جاتی ہیں۔مثلا اعلیٰ درے کے بستر ہوتے ہیں، اعلیٰ درے کے کھانے مہیا ہوتے ہیں، باور چی موجود ہیں، جیسا کھانا جاہیں، ان سے پکوالیں۔ تمرہ میں ائیر کنڈیشنڈ لگا ہوا ہے، اخبار اور رسالے دفت پر پہنیائے جاتے ہیں، تمام سہولتیں موجود ہیں، برقتم کی راحت اور آ رام کا سامان موجود ہے،کین اس کے باوجود وہ'' قید خانہ'' ہے۔کوئی اگر اس آ رام دہ قید خانے میں رہے والے سے کے کہ "آپ کوتو یہاں براآ رام مل رہا ہے، براہ کرم آپ ساری عمریهاں تشریف فرما رہیں' تو وہ مخص بھی بھی وہاں رہنے کے لئے تیار نہیں ہوگا، کیونکہ آ رام و راحت سب مجھ محیح، لیکن بید قید خانہ ہی ہے، اور بے ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ عارضی طور پر رہنے کی جگہ ہے، چنانچہ وہ وہاں ہے نکلنے کی فکر کر ہےگا۔

#### مؤمن کی خواہش جنت میں پہنچنا ہے

ببرحال! حضور اقدس سلی الله علیه وسلم نے فر بایا کہ بید و نیا مؤس کے لئے قید خانہ ہے۔ یعنی اگر اس کے پاس د نیا میں مال و دولت ہو، نوکر چاکر ہوں، کوشی بنگلے ہوں، کاریں ہوں، دکان اور کارخانے ہی کچھ ہو، لیکن مؤسن کو یہ حقیقت بھی فراموش نہیں ہوتی کہ اس کو یہ چیز جھوڑ کر جانا ہے اور یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اس لحاظ سے یہ د نیا قیدخانہ ہے، اس لئے ایک مؤسن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں جلد از جلد اینے وطن اصلی یعنی جند میں پہنچ مؤسن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں جلد از جلد اینے وطن اصلی یعنی جند میں پہنچ جاؤں جواللہ تعالی نے میرے لئے تیار کررکھی ہے۔

#### الله تعالى يعطلا قات كاشوق

اس کے ایک حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

#### مَنُ اَحَبُّ لِقَاءَ اللَّهِ اَحَبُّ اللَّهُ لِقَائَـةُ

یعنی جو محض اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پہند کرتا ہے اور اس کا دل جا ہتا ہے کہ میں جلد اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پہند قرماتے ہیں۔ بہت حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم نے بہت مدیث سائی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ علیہ اللہ علیہ کے بہت کے اس ما اللہ علیہ اللہ تعالیٰ سے ملے کو پہند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ سے ملے کو پہند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ سے ملے کو پہند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ملے کو پہند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ سے ملے کو پہند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ملے کو پہند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے ملے کو پہند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ملے کو پہند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ملے کو پہند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ملے کو پہند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ملے کو پہند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ملے کو پہند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ملے کو پہند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ملے کو پہند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے سے تعالیٰ سے تعالیٰ سے سے تعالیٰ سے تعالیٰ

اس سے ملنے کو بہند قرماتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے ملنا مرے بغیر ممکن تہیں،
اور موت الیی چیز ہے کہ کون آ دمی ہے جواس کو بہند کرتا ہو، بلکہ ہم میں سے ہر
مخص موت کو تا بہند کرتا ہے، لہذا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کوئی بھی شخص اس
معیار پر پورانہیں اتر سکتا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو بہند کرے۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیے ہوئے فرمایا: اے عائشہ! (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) اس کا یہ مطلب نہیں ہے جوتم سجھ رہی ہو، بلک اس کا مطلب ہیہ ہے کہ جب ایک مؤمن اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنو دی کا اور جت کا مطلب ہیہ ہے کہ جب ایک مؤمن اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنو دی کا اور جت کا تصور کرتا ہے تو اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش میں جلدی ہے اس مقام تک پہنے جاؤں، ملا قات کو پند کرنے کا یہ مطلب ہے، جبکہ کافر کے دل میں یہ خواہش نہیں ہوتی، یا تو کا فرکواس بات کا یقین ہی نہیں جبکہ کافر کے دل میں یہ خواہش نہیں ہوتی، یا تو کا فرکواس بات کا یقین ہی نہیں ہوتا کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی آنے والی ہے، اور اگر اس کو آخرت کا یقین ہوتا ہے تو اس کو یہ دھڑکہ اور خطرہ لگا ہوتا ہے کہ کمیں جھے وہاں پر جہنم میں نہ ڈوالا جائے، اس وجہ سے کا فرکی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جومزے اڑائے ہیں، نہیں براڑ الو، بقول کسی کے:

باہر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست

لیکن جواللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں، جن کو دنیا اور آخرت کی حقیقت طال معلوم ہوتی ہے، ان کا ذہن وطن اصلی میں معلوم ہوتی ہے، ان کا ذہن وطن اصلی میں جانے کا شوق ان کے دل میں رہتا ہے۔

#### الحمد للدوقت قريب آرباب

حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کا ندهلوی رحمة الله علیه، جو بہت بڑے برزگ گزرے ہیں اوران کے حالات اوروا قعات بڑے بجیب وغریب ہیں، کمی محض نے ان کی واڑھی کے سفید بال دیکھ کر ان سے کہا کہ آپ تو بین میں محص خض نے ان کی واڑھی کے سفید بال دیکھ کر ان سے کہا کہ آپ تو بوڑھ ہو گئے ہیں۔ انہوں نے واڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فر مایا کہ ہاں! بال سفید ہو گئے ہیں، الحمد لله وقت قریب آرہا ہے، منزل قریب آرہی ہے۔ بال سفید ہو گئے ہیں، الحمد لله وقت قریب آرہا ہے، منزل قریب آرہی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وطن اصلی کی طرف جانے کے اشتیاق اور انتظار ہیں ہیں، اس لئے کہ مؤمن یہ جا ہتا ہے کہ میں الله تعالی کے حضور پینے جاؤں اور وہاں پر میری حاضری ہو جائے۔ بہر حال!اس دیا میں رہو، دیا کو برتو، دیا کے حقوق ادا کرو، لیکن اس دیا کوانے اوپر طاری تہ ہونے دو۔

### ترك ونيامقصودنهيس

الیکن اس کا به مقصد نبیل ہے کہ آدی ونیا چھوڑ کر جنگل میں جا بیٹے، یا دنیا میں کا دھندا چھوڑ بیٹے، یا بیوی بچوں کوچھوڑ بیٹے، یا دنیا کے تعلقات کو خیر آباد کہدے۔ یا در کھے! ان میں سے کوئی چیز مطلوب نبیل، اگر بید چیزی مطلوب اور مقصود ہو تیس تو حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم اس طرح زندگی نہ گزارتے، آپ علیق نے دنیا میں رہتے ہوئے بھی کچھ کیا، آپ علیق نے دنیا میں رہتے ہوئے بھی کچھ کیا، آپ علیق نے دنیا میں دہے ہوئے بھی کے کیا، آپ علیق کے بیوی ہے بھی تجارے بھی کی ، زراعت بھی کی ، مزدوری بھی کی، آپ علیق کے بیوی ہے بھی

تھے، آپ کے تعلقات بھی تھے، آپ کے دوست احباب بھی تھے، لہذا ہے چزیں مطلوب نہیں۔

#### دنياول و دماغ پرسوار نه ہو

بلکہ مطلوب یہ ہے کہ دنیا کے اندر انہاک نہ ہو، انہاک کا مطلب ب ہے کہ مجے سے لے کرشام تک ایک ہی فکر، ایک ہی سوچ دل مرسقط ہے کہ ہے و نیائن طرح ہے زیادہ ہے زیادہ حاصل کروں؟ آخرت کا کوئی خیال ہی نہیں ا تا، یه بات نہیں ہونی جاہے ۔لہذا ہر مخص اینے دل کو شول کر دیکھے کہ کیا چوہیں تھنے کی سوچ بیار میں بھی یہ خیال بھی آتا ہے کہ جب ہم وہاں آخرت میں پہنچیں سے تو وہاں کیا ہوگا؟ جنت ہوگی، جہنم ہوگی، اللہ تعالی سے سامنے جواب وہی ہوگی۔ کیا ان باتوں کا خیال آتا ہے یا نہیں؟ اگر خیال آتا ہے تو یہ دیکھوکہ دوسرے خیالات کے مقالبے میں ان خیالات کا کیا تناسب ہے؟ مثلاً چوہیں گھنٹوں میں سے جھے تھنٹے تو سونے کے نکال دو، باتی اٹھارہ تھنٹوں میں ے کتنا وقت ایسا گزرتا ہے جس میں آخرت کا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دی کا تصور آتا ہے۔اگر آخرت کا خیال اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا خیال نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اعدر انہاک ہے، یہ اعلماک درست نہیں ، اس اسہاک ہے بچو۔

د نیا ضروری ہے، کیکن بیت الخلاء کی طرح

یا در کھئے! یہ دنیا ضروری تو ہے، اس دنیا کے بغیر گزارہ بھی نہیں ہے،

اس لئے کے اگر بیب پاس نہ ہوتو کیے زندگی گر ارے گا، کھانا نہ ہوتو کیے زندہ رہے گا، اگر کماتے کے اسباب اختیار نہیں کرے گاتو کیے زندہ رہے گا، لہذا و نیا کی ضرورت تو ہے، لیکن و نیا کی ضرورت الی ہے جیسے مکان کے اندر بیت الخلاء کی ضرورت ہوتی ہے، اگر کسی مکان میں بیت الخلاء نہ ہوتو وہ مکان ناقص ہے، لیکن آ دمی مکان میں بیت الخلاء اس لئے بناتا ہے تا کہ اس سے ضرورت پوری کرے، البت اس کا مطلب ہے نہیں ہے کہ بیت الخلاء بنانے کے بعد صبح پوری کرے، البت اس کا مطلب ہے نہیں ہے کہ بیت الخلاء بنانے کے بعد صبح سے شام سے ہروقت اس بیت الخلاء کے بارے میں سوچتا رہے کہ اس کے اندر کیا کیا آ رام کی چیزیں لگاؤں، کس طرح اس کو آ راستہ کروں ۔ لہذا بیت الخلاء اتخاصروری نہیں ہے کہ آ دمی اس کی سوچ میں جہل ہوجائے ۔ اس طرح الندریا کیا قاضروری نہیں ہے کہ آ دمی اس کی سوچ میں جہل ہوجائے ۔ اس طرح سے یہ دنیا بھی ضروری ہے، لیکن یہ انہاک کہ صبح سے لے کرشام تک اس و دنیا کی قرراسی کی سوچ ، اس کا خیال دل پرسوار رہے، یہ یات غلط ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول ملی اللہ علیہ دسلم نے ہمیں اِس دنیا کو دین بنانے کے نسخ بتا دیے ، تا کہ اسی دنیا کوہم آ خرت کے لئے زینہ بتالیس ، اور اسی دنیا کو جنت کے اعلیٰ درجات کک کہنچنے کے لئے سیڑھی بنالیس۔

### حضرت فاروق اعظم رفظهنا کی دعا

حسنرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں قیصر د سریٰ کے ممالک فتح کئے جو اس زمانے کے سپر پاور تصور کئے جاتے ہتھے۔ آپ نے بیک وقت دونوں سے لڑائی کی اور دونوں کو فتح کیا، اور دونوں کے خزانے لاکر مجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں لاکر ڈھر کئے گئے، ایک مرتبہ جوسونا چا عدی۔ آیا اور اس کو جب مجد نبوی علیہ میں رکھا گیا تو وہ اتنا زیادہ تھا کہ حضرت فاروں اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ڈھر کے پیچھے چھپ گئے۔ دوایات میں آتا ہے کہ اس سونا چا ندی کو دکھے کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کر اللہ اس کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ اس دنیا کی پیچھے مجبت تو آپ نے ہماری سرشت میں داخل فرمائی ہے، وہ مجبت تو باتی ہے خوجبت تو آپ نے ہماری سرشت میں داخل فرمائی ہے، وہ مجبت تو باتی رہے گئی، اس مجبت کے زائل ،ونے کی ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ! یہ دنیا جو آپ ہمیں مطافر مار ہے ہیں، اس کو ہماری آخرت درست کرنے کا ذریعہ بنا دیجئے، ہمیں مطافر مار ہے ہیں، اس کو ہماری آخرت درست کرنے کا ذریعہ بنا دیجئے، ہمیں ہمیں کہتے کہ اس کی مجبت بالکل خم کر دیجئے اور نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہاں دنیا کو آخرت کا زینہ بنا دیجئے۔

#### اس دنیا کوآ خرت کا زینه بناؤ

اس دعا کے اندر آپ نے دنیا کی ساری حقیقت کھول دی، وہ بیر کہ اگر بید دنیا بذات خود آ جائے تو بید اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، اس کی نوازش اور اس کا کرم ہے، لیکن اس و تیا کو اس کا کرم ہے، لیکن اس دنیا کو اس طرح استعمال کرو کہ وہ و نیا تمہاری آ خرت بنانے کا ذریعہ بن جائے ، بیٹ ہوکہ اس دنیا کے حاصل کرنے کی خاطر اللہ کے منافے کا ذریعہ بن جائے ، بیٹ ہوکہ اس دنیا کے حاصل کرنے کی خاطر اللہ کے منافع کو بھی چھوڑ دیا۔

#### حرام طریقے سے دنیا حاصل نہیں کرونگا

اب دیکا یہ ہے کہ یہ دنیا کم طرح دین بن سکتی ہے اور کم طرح آ خرت مانے کا ذریعہ بن سکتی ہے؟ اس مقصد کے لئے ان دو باتوں کو پلے باندھ لیں، ایک یہ کہ اس بات کا عہد کرلیں کہ اس دنیا کی کوئی بھی چیز، چاہے وہ روہ پیرہ ہو یا چیسہ ہو، اسباب ہویا سامان ہو، وہ نا چائز طریقے سے ماصل نہیں کرنی ہے، حرام طریقے سے ماصل نہیں کرنی ہے، حرام طریقے سے ماصل نہیں کرنی ہے، نہ سود کے ذریعہ، نہ رشوت کے ذرایعہ، نہ جوٹ بول کر، نہ فریب دے کر، نہ دھوکہ دے ترایعہ، نہ جوٹ بول کر، نہ فریب دے کر، نہ دھوکہ دے کر، نہ دھوکہ کراید، نہ جو سے کے ذریعہ، نہ جھوٹ بول کر، نہ فریب دے کر، نہ دھوکہ دے کر، نہ کی کا دل دکھا کر، اس بات کا عہد کرلیں کہ زندگی بھر ایک چیسہ بھی اس طریقے سے ماصل نہیں کروں گا، بلکہ جو کہ کھیکاؤں گا، حلال طریقے سے کماؤں گا۔

### حرام کاموں میں استعال نہیں کرونگا

• دوسرے اس بات کا عہد کرلیں کہ جو چیز حلال طریقے ہے آئے گی،
اس کو حلال طریقے ہے استعال کروں گا، حرام طریقے ہے استعال نہیں کروں
گا، ناجا مز طریقے ہے استعال نہیں کروں گا، اور اس چیز پر اللہ جل شائ کاشکر
ادا کروں گا، جونعت لے گی اس پر یہ کہوں گا کہ یا اللہ! میں اس قابل نہیں تھا
کہ جمھے یہ چیز دی جائے، یہ آپ کی عطا ہے، آپ کا کرم ہے، اس پر آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔

741

#### اَللُّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ وَ لَكَ الشُّكُرُ

بہر حال! دنیا کی محبت کودل سے نکالنے اور دنیا کی محبت کے خدموم متائج سے بیچنے کا طریقہ میہ ہے کہ اس دنیا کو حلال طریقے سے حاصل کرو اور حلال طریقے سے خرج کرو، اور جو حلال طریقے سے حاصل ہو، اس پر اللہ تعالیٰ کاشکر ادا کرو۔

#### قارون كاكيا حال موا؟

قارون کا نام آپ نے سا ہوگا، حضرت موی علیہ السلام کے زمانے میں یہ بہت بڑا دولت مند، بہت بڑا سر مایہ دار تھا، اتنا بڑا دولت مند تھا کہ اس کے خزانے کی چابیاں طاقت در لوگوں کی ایک جماعت اٹھایا کرتی تھی۔ اس زمانے میں چابیاں بھی بڑی دزنی بنائی جاتی تھیں۔ حضرت موی علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ بید دولت تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعت ہے، اس لئے اس پر نہ افراق، کیونکہ اللہ تعالیٰ اترانے دالے کو پہند نہیں فرماتے ہیں، اور اس نعت پر اللہ تعالیٰ کا حصیت ہیں صرف مت کرو۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروادراس نعت کواللہ تعالیٰ کی محصیت ہیں صرف مت کرو۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروادراس نعت کواللہ تعالیٰ کی محصیت ہیں صرف مت کرو۔ ان نہیں علی یدولت بھی جو بچھی بچھے ملا ہے، یہ میرے علم کی یدولت بچھے ملا ہے، اور ہیں نے اپنی قوت بازو سے اس کو حاصل میرے ملم کی یدولت براترانے لگا کیا ہے، البذا اس پرشکر کیوں ادا کروں؟ چنا نچہ قارون پی دولت پر اترانے لگا اور اس نے تکیر شروع کر دیا اور اس مال کو اپنی قوت بان وکا نتیجہ قرار دیا۔ اس کا اور اس کے لئے عذاب بنا دیا، زلزلہ آیا اور

(177)

اس كے سارے خزانے زبين ميں دھنس محكے، بيتو قارون كى دولت تھى جواسے لے ڈونی \_

# حضرت سليمان عليه السلام كوبهى ونياملى

دوسری طرف حضرت سلیمان علیه السلام کو و کیمیئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت اور الی حکومت ان کو حکومت ان کو حکومت ان کو دکومت اور الی حکومت ان کو دی کہ ان کے بعد ایس دولت اور الی حکومت ان کو دی کہ ان کے بعد ایس دولت اور الی حکومت کسی اور کونیس دی گئی، چنانچہ انہوں نے خود سے دعا کی تھی کہ:

#### هَبُ لِيُ مُلُكاً لاَ يَنْبَعِي لِاَحَدِ مِنْ بَعْدِيُ (مورة من آيت ٣٥)

این اے اللہ! مجھے ایس سلطنت عطافر ما ہے کہ میرے بعد ایس سلطنت کی کونہ
طے۔ ایس سلطنت ما نگنے کا منتا ہے تھا کہ تاکہ لوگوں کو دکھایا جائے کہ اتن ہوی
دولت اور اتن ہوی سلطنت ہونے کے بعد اس دولت اور اس دنیا کو کس طرح
دین بنایا جاسکتا ہے۔ چنانچہ جب ایسی سلطنت حضرت سلیمان علیہ السلام کو
حاصل ہوگی کہ ان کی حکومت تمام انسانوں پر، تمام جنات پر، جانوروں پر،
پرندوں پر، درندوں پر قائم ہے اور ان سب جانوروں کی بولیاں بھی جانے
بین، ایسی، سلطنت حاصل ہونے کے باوجود سینہ تنا ہوانہیں ہے، گردن اکثری
ہوگی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالی کے حضور سرجھکا ہوا ہے اور زبان پر یہ الفاظ بیں

(774)

اے اللہ! مجھے اس کی توفیق عطاء فرمایے کہ جوتعت آپ نے مجھے عطا فرمائی ہے، میں اس کاشکر قول وفعل سے ادا کرتا زہوں۔

#### دونوں میں فرق

دونوں میں فرق و یکھئے کہ یہ دنیا قارون کے پاس بھی تھی، اور یہ دنیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی تھی، لیکن قارون کی دنیا اس کوز مین کے اندر دھنسانے کا سبب بن گئی اور آخرت میں جہنم میں جانے کا مستحق بنا دیائہ اور مصرت سلیمان علیہ السلام کی دنیا نے ان کو دنیا میں بھی پینیمبری کا مرتبہ عطا کیا اور آخرت میں بھی پینیمبری کا مرتبہ عطا کیا اور آخرت میں بھی جنت کے اعلیٰ مقام دلانے کا سبب بن گئی۔

#### زاوىية نگاه بدل لو

المارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات بیان فرمایا کرتے ہے، فرمایا کرتے سے کہ' دین' زاویۂ نگاہ کی تبدیلی کا نام ہے، بید نیاوہ بی رہے گاہ کی تبدیلی کا نام ہے، بید نیاوہ بی رہے گی ،لیکن اگرتم ذراسا زاویۂ نگاہ بدل لو گے تو وہ بی دنیا دین بئن جائے گی۔اس کی مثال بیدیا کرتے ہے کہ جیسے آج کل ایسی تصویریں ہوتی

444

بیں کہ اگر ان کو ایک طرف ہے دیکھا جائے تو یہ نظر آئے گا کہ یہ کعب شریف کی تصویر ہے، اور اگر ای تصویر کو دوسر نے رخے ہے دیکھا جائے تو یہ نظر آئے گا کہ یہ روضہ اقدس کی تصویر ہے، اور اگر تیسر نے زخ سے دیکھا جائے تو یہ نظر آئے گا کہ یہ سجد اقصیٰ کی تصویر ہے، حالا نکہ وہ ایک ہی تصویر ہے، لیکن زاویہ نگاہ کے بدلنے ہے اس کی صورت بدل جاتی ہے۔ حضرت فرمایا کرتے ہے کہ اس طرح اس دنیا کے اندر زاویہ نگاہ بدل لو، تو یہی دنیا "وین" بن جاتی ہے اور گرت کا زینہ بن جاتی ہے۔ آ

#### زاوية نگاه بدلنے كاطريقه

پھراس کا طریقہ بتایا کہ کس طرح زاویۂ نگاہ کو بدلا جائے ، فرمایا: اگرتم
تجارت کررہے ہو یا ملازمت کررہے ہوتو اس کے اندریہ نیت کرلو کہ یہ تنجارت
اور بیدملازمت میں اپنے اور اپنے ہوئی بچوں کے ان حقوق کی ادائیگ کے لئے
کررہا ہوں جواللہ تعالی نے میرے اوپر عاکد کئے ہیں۔ اور میں اس تجارت
میں حلال طریقے سے کمانے کا اہتمام کروںگا، نا جائز طریقے سے ایک چیہ بھی
نہیں کماؤںگا، اس نیت اور اہتمام کے بعدتم جو تجارت اور ملازمت کررہے ہو،
ہی عبادت اور ہی وین بن گیا۔

یا مثلاً گھر میں دائی ہو۔ '' سے کا وقت آیا، اب کھانا کھانا بھی ونیا۔ ہے، کونسا انسان ہے جو کھانا نہیں کھانا سے کا فرانسان بھی کھانا کھا ناہے، ایک فاسق و فاجر اور غافل انسان بھی کھانا کھاتا ہے، نیکن اس کے کھانے ہے، ود ایک جانور کے کھانے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دوسری طرف ایک وہ مومن بھی
کھانا کھانا ہے جوجد رسول الشمنی الشعلیہ وسلم کی سقت کا پیروکار ہے، جب وہ
کھانا شروع کرے گاتو پہلے "بسم الشدالرمن الرحیم" پڑھے گا، جس کا مطلب سے
ہے کہ میں اس کھانے کو اس الشد تعالیٰ کے نام سے شروع کر رہا ہوں جو" رحیٰن"
ہے اور" درجیم" ہے ، اس کے ذریعہ وہ اس بات کا اقر ارکرتا ہے کہ اس کھانے کو
مبتا کرنا میری قوت بازوکا کرشمہ نہیں ہے، میری یہ بجال نہیں تھی کہ میں یہ کھانا
ماصل کرسکا، بلکہ یہ کھانا میرے یا لک کا عطیہ ہے اور اس کا دیا ہوا ہے، اس کا
مام لے کر کھاتا ہوں، اے اللہ! یہ کھانا آپ کی لاست ہے، اور اس کو آپ کی
نام لے کر کھاتا ہوں، اے اللہ! یہ کھانا آپ کی لاست ہے، اور اس کو آپ کی
نام لے کر کھا تا ہوں، اے اللہ! یہ کھانا آپ کی لاست ہے، اور اس کو آپ کی
نام لے کر کھا تا ہوں، اے اللہ! یہ کھانا آپ کی لاست ہے، اور اس کو آپ کی
ندے سمجھ کر کھا رہا ہوں، اے اللہ! یہ کھانا آپ کی لاست ہے، اور اس کو آپ کی

# کھانے پرشکرادا کرو

جب كمانا كما چكونوبددعا يرمو:

ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ الَّذِى اَطُعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَ آوَانَا وَاَرُوَانَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمُسْلِمِيُنَ..

ایعنی اس الله کاشکر ہے جس نے ہمیں سے کھانا کھلایا۔ بعض روانوں میں لفظ "وَدَدَقَاً" کا اضافہ ہے۔ اس کا معنی سے ہوگا کہ اس الله کاشکر ہے جس نے ہمیں سے رزق دیا، 'رزق' دینے کا مطلب سے ہے کہ بیکھانا ہمیں ال می اور ہمارے کا مطلب سے ہے کہ بیکھانا ہمیں ال می اور ہمارے کا مطلب سے ہے کہ اس رزق کو کھانے کا موقع فراہم کیا۔ ورنہ یہی تو ہوسکا تھا کہ 'رزق' تو حاصل ہے، دستر خوان پر موقع فراہم کیا۔ ورنہ یہی تو ہوسکا تھا کہ 'رزق' تو حاصل ہے، دستر خوان پر

اعلیٰ درجے کے کھانے پنے ہوئے ہیں، بریائی ہے، پلاؤ ہے، تورمہ بھی ہے،
کباب بھی ہے، لیکن معدہ خراب ہے اور پر بیزی وجہ سے ان بیس سے کوئی جیز

نہیں کھا کتے اب '' دَرَٰ فَنَا'' تو پایا گیا، لیکن ''اَطُعُمَنَا''نہیں پایا گیا، رزق موجود
ہے، لیکن کھانے کی سکت نہیں ہے، لہندا اس تعمت پر بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور
جب کھانا کھانے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کا نام لے لیا اور کھانا کھانے کے بعد
اس پرشکر ادا کرلیا تو اب وہ پورا کھانا عبادت بن گیا اور بید دنیا کا عمل دین بن
گیا۔ اس کوزاویۂ نگاہ کی تبدیلی کہاجاتا ہے، اس کی دعوت دینے کے لئے انہیاء
کرام علیم السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور اس دنیا کی محبت کو دل سے
فکالے کا بہی مطلب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت پر اس دنیا کی محبت کو غالب نہ
ہونے دینے کا بہی مطلب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت پر اس دنیا کی محبت کو غالب نہ
ہونے دینے کا بہی مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اور اپنے نفشل و کرم

وَآخِرُ دَعُوَانَا اَنِ الْحَمَٰدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ





موضوع خطاب: مقام خطاب: جامع معجد ببیت المکرّم گلشن اقبال کراچی و فتت خطاب: بعد نماز عصر تامغرب اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۱۲

### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيَمِ \*

# د نیا کی حقیقت

المحمد الله تحمده و تستعينه و تستغفره و تستغفره و تؤمن بيه وتقوكل عليه وتغود بالله مِن شرور الفيسة ومن سينات اعماليا - من يهده الله فكا مصل له ومن سينات اعماليا - من يهده الله فكا مصل له ومن يضلله فكا مادى له وأشهدان لا إله إلا الله وحده الاشويك له وأشهدان سيدنا وتبينا ومؤلانا محمدا وأشهدان سيدنا وتبينا ومؤلانا محمدا عبده و رسوله صلى الله تعالى عليه وعلى الله وأصحابه وبارك وسلم تشليمًا كييرًا -

عن أبي سعيد الخدرى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وان الله تعالى مستخلفكم فيها فينظركيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء.

(ميح مسلم، كماب الرقاق، باب أكثر الل الجنة الفقراد، عديث نبروي ٢٢)

حضرت الوسعيد فدرى رضى الشرق الله عذ روايت كرتے ہيں كه رسول الشرسلى
الشد عليه وسلم في ارشاد قربايا: بينك و نيا مينھى اور سرسبر ہے، يعنى ايك افسان كو
د نيا كى شان وشوكت، و نيا كى لذ تيل، و نيا كى خواہشات برى خوشنا معلوم ہوتى
ہيں، گويا كه بيد و نيا خوشنا بھى ہے اور يظاہر خوش و القہ بھى ہے، كيكن الله تعالى
في اس كوتمهارى آز بائش كا ايك و راجه بنايا ہے، اور تم كواس و نيا بيس اپنا ظليفه
مناكر بهيجا ہے، تاكہ وہ بيد يكھيں كه تم اس و نيا بيس كيما عمل كرتے ہو، كيا و نيا كى
بيد ظاہرى خوبصورتى اور خوشنائى تهييں وهو كے بيس وال و بي ہے اور تم اس و نيا
سي ظاہرى خوبصورتى اور خوشنائى تهييں وهو كے بيس وال و بي ہے اور تم اس و نيا
كرتے ہواوراس كى تيارى كرتے ہو؟

لہذاتم دنیا ہے بچواور عور توں ہے بچو، اس لئے کہ عورت بھی مرد کے لئے دنیا ہے کہ عورت بھی مرد کے لئے دنیا کے فتنوں میں ہے ایک فتنہ ہے، اگر انسان جائز طریقے کو چھوڑ کر ناجائز طریقے ہے عورت سے لطف اندوز ہو، تو پھر بیا عورت دنیا کا دھوکہ اور فریب ہے۔

### حقیقی زندگی

عن سهل بن سعد رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا عيش الا عيش الآخرة\_

(میمی بناری، کتاب المغازی، باب غزوة الخدق، صدیث نبر ۳۰۹۸) حضرت سبل بن سعد رضی الله تعالی عند روایت کرتے بین که حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے وعا کرتے ہوئے فرمایا که اے الله! حقیق زندگی تو آخرت کی زندگی میں ہے۔

یعنی دنیا کی زندگی تو اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ، آجے در آجے ہے۔ قبر تک تین چیزیں جاتی ہیں

عن أنس رضى الله عنه عن النبى صلى الله عله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان و يبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله (ميح بخارى، كاب الرقاق، باب عرات الموت، مديد تبر ١٥١٣) حضرت الس رضى الله تعالى عند روايت كرتے بس كه حضور اقد س صلى .

الله عليه وسلم في فرمايا كه جب كسي شخص كا انقال موجاتا ہے اور اس كا جنازه قبرستان لے جايا جاتا ہے تو اس وفت ميت كے ساتھ تين چيزيں جاتی ہيں، ايك عزيز وا قارب جواس شخص كو فن كرنے كے لئے جاتے ہيں، دوسرااس كا مال ساتھ جاتا ہے۔ (اس لئے كہ بعض جگہوں پريدرواج ہے كہ مرنے والے كا مال ساتھ جاتا ہے۔ (اس لئے كہ بعض جگہوں پريدرواج ہے كہ مرنے والے كا مال قبرستان تك ساتھ لے جاتے ہيں) اور تيسرا اس كا عمل ہے جو اس كے ساتھ جاتا ہے، پھر فرمايا كه قبرتك اس كو پہنچانے كے بعد دو چيزيں تو واپس ساتھ جاتا ہے، پھر فرمايا كه قبرتك اس كو پہنچانے كے بعد دو چيزيں تو واپس لوث آتی ہيں، ايك عزيز واقارب اور دوسرے اس كا مال وغيره، اور تيسرى چيز يين قبري اس كو پينچانے كے بعد دو جيزيں تو واپس لوث آتی ہيں، ايك عزيز واقارب اور دوسرے اس كا مال وغيره، اور تيسرى چيز يين تو اس كے ساتھ قبر ميں جاتا ہے۔

### مال اورعزيز واقارب كام آنے والے نہيں

اس سے معلوم ہوا کہ میت کے اہل وعیال اور عزیز دا قارب جن کو وہ
اپنا محبوب سجھتا تھا، جن کو اپنا پیارا سجھتا تھا، جن کے ساتھ محبیل اور تعلقات
تھے، جن کے بغیرایک پل گزار نامشکل معلوم ہوتا تھا، وہ سب اس کو قبر کے اندر
کام آنے دالے نہیں ، اور وہ مال جس پراس کو بڑا نخر اور ناز تھا کہ میرے پاس
اتنا مال ہے، اتنا بینک بیلنس ہے، وہ بھی سب یہاں رہ جا آ ہے دہ چیز ہوا سکے
ساتھ قبر کے اندرجاتی ہے وہ اس کا عمل ہے تواس نے دنیا میں رہ کر کیا تھا، اس کے
علاوہ کوئی چیز ساتھ جانے والی نہیں ہے۔ چنا نچے حدیث شریف میں آتا ہے کہ
جب کسی میت کو دنن کرنے کے بعد اس کے عزیز وا قارب وہاں سے جانے
جب کسی میت کو دنن کرنے کے وقت میت ان کے قدموں کی آ واز سنتا ہے، اور

۲۳۳

یہ آواز اس کو یہ بتانے کے لئے سائی جاتی ہے کہ جن لوگوں پرتم مجروسہ کے ہوئے تھے، جن کی محبت پر تم اور کے تھے، جن کی محبت پر تم نے بحروسہ کر رکھا تھا، وہ سب تہہیں اس سخٹر ہے میں اتار کر بچلے گئے، حقیقت میں وہ تمہارا ساتھ دینے والے نہیں تھے ، گویا کہ مال بھی ساتھ چھوڑ کیا اور عزیز واقارب بھی ساتھ چھوڑ گئے ، صرف ایک عمل ساتھ جا رہا ہے، اب اگر نیک عمل ساتھ میں ہے تو اس صورت میں قبر کا دہ گڑھا جس کو دیکھ کرایک اندہ انبان کو وحشت معلوم ہوتی ہے، وہ گڑھا اس نیک عمل کے تورکی وجے منور ہوجاتا ہے، اس میں روشنی ہوجاتی ہے، اس میں وسعت ہوجاتی ہے، اور مخروع جا رہا ہے، اور مخروع جا رہا ہے، اور مخروع جا تا ہے۔ اس میں روشنی ہوجاتی ہے، اس میں وسعت ہوجاتی ہے، اور مخروع حکم میں ہوتی ہے، اور مخروع حکم میں ہوتی ہے، اور مخروع حکم میں ہوتی ہے، اس میں وسعت ہوجاتی ہے، اور مخروع حکم میں وسعت ہوجاتی ہے، اور مخروع حکم میں جاتا ہے۔

جنت كاباغ ياجبتم كالمكرها

صدیث شریف میں آتا ہے کہ جب نیک عمل والا بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کو خطاب کر کے کہا جاتا ہے کہ:

> "نم كنومة العروس الذي لا يوقظه الا أحبّ أهله اليه.

(ترتدى، كراب اليمائز، باب ماجاء في عذاب القير، حديث تمبرا عوا)

کہ اب تمہارے لئے جنت کی کھڑکی کھول دی گئی ہے، اب جنت کی ہوائیں تمہارے پاس آئیں گی ،تم اس طرح سوجاؤ جس طرح دلبن سوتی ہے اور اس دلبن کوسب سے زیادہ محبوب مخص بیدار کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا بیدار 424

نہیں کرتا۔ لہذا اگر عمل اچھا ہے تو وہ تیر کا گڑھا اہدی راحتوں کا چیش خیمہ بن جاتا ہے اور فدا ندکرے اگر عمل خراب ہے تو پھر وہ جنم کا ایک باغ بن جاتا ہے۔ اور فدا ندکرے اگر عمل خراب ہے تو پھر وہ جبنم کا گڑھا بن جاتا ہے، اس کے اندر عذاب ہے، اور عذاب اور تکلیفوں کا سلسلہ قبر کے اندر بی شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کی اس سے حفاظت فرمائے، آ میں۔ اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ ما گئی کہ ایندا بیں عذاب قبر ہے آ ہی ہناہ ما تکی ہوں۔

### اس د نیامیں اپنا کو نی نہیں

البذااس عدیث شریف میں حضوراقدس سلی الله علیه وسلم بیر حقیقت بیان فرمارہ بیں کہ جب وہ وقت آئے گا اور لوگ قبر کے گرف ہے میں تہمیں رکھ کر چلے جا کیں گئے۔ اس وقت تو بیر حقیقت واضح ہوجائے گی کہ اس و نیا میں اپنا کوئی نہیں ، نہ عزیز وا قارب اور رشتہ وار اپنے بیں اور نہ یہ مال اپنا ہے، لیکن اس وقت پیۃ چلنے کا کوئی فا کہ وہیں ہوگا ، اس لئے کہ اگر اس وقت اپنی حالت بدلنا بھی چاہے گا اور اپنی اصلاح کرنا چاہے گا تو اس کا وقت گزر چکا ہوگا ، بلکہ بدلنا بھی چاہے گا اور اپنی اصلاح کرنا چاہے گا تو اس کا وقت گزر چکا ہوگا ، بلکہ بدلنا بھی جائے گا تو پھر اس کومہلت نہیں دی جائے گی ، چنانچہ لوگ اپنا برا انجام و کھے کر اللہ تعالی سے عرض کریں گے کہ ایک مرتبہ ہمیں پھر دنیا میں بھی و بیکن انجام و کھے کر اللہ تعالی سے عرض کریں گے کہ ایک مرتبہ ہمیں پھر دنیا میں بھی ایکن و بیکن کو بال جا کر خوب صدقہ خیرات کریں گے اور نبک عمل کریں ہے ، لیکن باری تعالی فرما کیں گے کہ:

#### ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء أجلها ـ

(سورة المنافقون: آيت ١١)

کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی کومؤ خرنیں کرتے۔ موت کا وقت آ جانے کے بعد کی نبی کو، کسی سحائی کو اور کسی بھی بڑے ہے بڑے ہے برے یہ اور آ دی کومؤ خرنیں کیا جاتا۔ لہذا اس وقت اپنی اصلاح کا خیال آنے کا فائدہ ہم خونیں ہے، اس لئے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہے ہمیں باخبر کر رہے ہیں کہ اس وقت کے آنے ہے پہلے یہ بات سوچ لوکہ اس وقت یہ سب میں جوڑ کر چلے جا کیں گے، تم اکیے رہ جاؤ مے اور صرف تمہارا عمل تمہار اعمل میں ہے، تم اکیے رہ جاؤ مے اور صرف تمہارا عمل تمہار ہے۔ اس میں جوڑ کر چلے جا کیں گے، تم اکیے رہ جاؤ مے اور صرف تمہارا عمل تمہارے ساتھ جائے گا۔

شکری اے قبر تک پہنچانے والو شکریہ اب اکیلے بی چلے جا یجے اس منزل سے ہم

اس کے حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آج ہی ہے اس بات کا استحضار کرلو، پھر حمیس بینظر آئے گا کہ ونیا کی ساری لذخیں، منفعتیں، ونیا کے کا روبار، ونیا کی خواہشات نیج در نیج ہیں، اور اصل چیز وہ ہے جو آخرت کے لئے تیاری عمی ہو۔

جبتم كاايك غوطه

عِن أنس رضى إلله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوتى بأنعم اهل الدنيا من اهل النار يوم القيامة فيضبغ في النار صبغة ثم يقال: يا ابن آدم هل رأيت خيراً قط هل مربك نعيم قط فيقول: لا والله يارب! ويؤتى بأشد الناس بؤساً في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له يا ابن آدم: هل رأيت بؤساً قط هل مربك شدة قط فقول: لا والله يا رب!مامر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط.

(میح مسلم، کاب صفات المساففین، باب صبح انعم اهل الدنیا فی الناد، مدین بر ۱۲۸۰ مخترت انس رضی الله تعالی عند فر ماتے ہیں کہ حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن الله تعالیٰ ایک ایسے شخص کو بلائیں گے جس کی ساری زندگی نعتوں میں گزری ہوگی، اور ونیا کے تمام انسانوں میں سب سے زیادہ جس کو دنیا کی نعتیں میسر آئی ہوگئی، لیمنی مال سب سے زیادہ، اہل وعمیال زیادہ، نوکر چاکر، دوست احباب، کوشی بنگلے، اور دنیا کے اسباب عیش وعشرت سب نوکر چاکر، دوست احباب، کوشی بنگلے، اور دنیا کے اسباب عیش وعشرت سب نے زیادہ اس کو ملے ہوں گے، ایسے شخص کو الله تعالیٰ بلائیں گے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب سے بید دنیا پیدا ہوئی، اس وقت سے لے کر قیامت کے دن تک جنے انسان پیدا ہوئی، اس وقت سے لے کر قیامت کے دون تک جنے انسان پیدا ہوئے، ان میں سے ایسے شخص کا انتخاب کیا جائے گا جواس دنیا میں سے ایسے شخص کا انتخاب کیا جائے گا

زیادہ خوش وخرم رہا ہوگا، اور اس کوجہنم کے اندراکی خوط دیا جائے گا اور طاکلہ سے کہا جائے گا کہ اس کوجہنم کے اندراکی خوط دلاکر لے آؤ، پھراس شخص سے پوچھا جائے گا کہ اس کوجہنم کے اندراکی خوط دلاکر لے آؤ، پھراس شخص سے پوچھا جائے گا کہ اے این آ دم! کیا تم نے بھی کوئی راحت اور آرام اور خوش حالی دیکھی ہے؟ کیا تم پر بھی کوئی نعت گزری، لیعنی مال و دولت، پیش و آرام کچھ طلہے؟ وہ شخص جواب بیس کے گا کہ اے پر دردگار! بیس نے بھی راحت و آرام، پیش و مشرت، مال و دولت کی شکل تک نہیں دیکھی۔ وہ ساری عمر جو دنیا کے اندر نعمتوں میں، مال و دولت کی شکل تک نہیں دیکھی۔ وہ ساری عمر جو دنیا کے اندر نعمتوں میں، راحتوں میں، مال و دولت میں، کیش و آرام میں گزاری کے اندر نعمتوں میں، راحتوں میں، مال و دولت میں، کیش اور راحتیں بھول جائے گا، اس لئے کہ اس ایک خوطے میں اس کو اتنی اؤ یت، اتنی تکلیف اور اتنا عذاب اور اتنی کہ ریشانی ہوگی کہ وہ اس کی وجہ سے دنیا کی نعمتیں بھول جائے گا۔

#### جنت کاایک چکر

اس کے بعد ایک ایسے محف کو بلایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ شک دس ، پریشانی اور فقر و فاقے کا شکار رہا ہوگا ، کو یا کہ دنیا میں اس نے اس طرح زندگی گزاری ہوگی کہ بھی راحت و آ رام کی شکل ہی نہیں دیکھی ہوگی ، اس کو بلاکر جنت کا ایک چکر لگوایا جائے گا اور فرشتوں ہے کہا جائے گا کہ اس کو ذرا جنت میں سے ایک مرتبہ گزار کر لے آ و اور پیمراس سے پوچھا جائے گا کہ اے تر جنت میں سے ایک مرتبہ گزار کر لے آ و اور پیمراس سے پوچھا جائے گا کہ اے آ دا ور پیمراس سے پوچھا جائے گا کہ اے تر مے کے جیٹے ! کیا بھی تم نے فقر و فاقہ دیکھا؟ کیا بھی تم پر بختی اور پریشانی کا زمانہ گزرا؟ وہ جواب میں کے گا کہ خدا کی قتم ! میر سے او پر قربمی کوئی بختی اور

744

پریشانی کا زمانہ نہیں گزرا اور مجھی مجھ پر فقر و فاقہ نہیں گزرا۔ اس لئے کہ دنیا کی ساری زندگی جو مصیبت، پریشانی اور آلام میں گزاری تھی، جنت کا ایک چکر لگانے کے بعدوہ سب بھول جائے گا۔

### دنیا بےحقیقت چیز ہے

میرسب حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی بتائی ہوئی باتیں ہیں اور ان کے مانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دنیا کی تعتیں آخرت کے مقالمے میں اتنی بے حقیقت، اتنی نایائیدار اور نیج در ہے ہیں کہ جہنم کی ذرای تکلیف کے سامنے دنیا کی ساری راحتیں انسان بھول جائے گا، اور ساری عمر کی تکلیفیں اور مصابب و آلام جنّت کا ایک چکر نگانے کے بعد بھول جائے گا۔ بید نیااتن بےحقیقت چیز ہے، جس کے خاطرتم دن رات دوڑ دھوپ میں لگے ہوئے ہو، صبح ہے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک ہروقت دماغ پر یہی فکر مسلط ہے کہ کس طرح ونیازیاده سے زیاده کمالوں؟ کس طرح میے جوڑ لول؟ کس طرح مکان بنالول؟ تمس طرح زیادہ ہے زیاوہ اسپاب عیش وعشرت جمع کرلوں؟ ون رات بس اس کی دوڑ دھوپ ہے، اس کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمارہے ہیں كه ذرا سوج لوكدكس چيز كى طلب بيس تم كلے ہوئے ہو، اور اس كے مقاليلے من آخرت کی تعتیں اور تکلیفیں بھولے ہوئے ہو۔ ' زید' ای کا نام ہے کہ انسان ونیا کی حقیقت کو بہیان لے اور ونیا کے ساتھ وہی معاملہ کرے جس کی وہ ستخلّ ہے،ادر آخرت کے ساتھ وہ معاملہ کر ہے جس کی وہ ستحلّ ہے۔

### دنیا کی حیثیت ایک پانی کا قطرہ ہے

عن المستور بن شدّاد رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما الدنيا في الآخرة الامثل ما يجعل احد كم اصبعه في اليم فلينظر بم ترجع-

(میحمسلم، محتاب المبعنة، باب فناء الدنیاء حدیث نمیر۲۸۵۸)

حضرت مستورد بن شدادرضی اللہ تعالی عندروایت کرتے بیں کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ آخرت کے مقابلے بیں دنیا کی مثال ایس ہے بھیے کہ تم بیں ہے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر بیں ڈالے اور پھر وہ انگلی نکال لے بعنی اس انگلی پر جتنا یانی لگا ہوا ہوگا، آخرت کے مقابلے بیں دنیا کی اتنی بھی دنیئیت نہیں، اس لئے کہ سمندر پھر بھی متنابی ہے، غیر متنابی نہیں ہے، اور منیئیت نہیں، اس لئے کہ سمندر پھر بھی متنابی ہے، غیر متنابی نہیں ہیں، اس آخرت کی نعتیس فیر متنابی نہیں ہیں، اس لئے کہ سمندر کوانگلی آخرت کی نعتیس فیر متنابی بیں، کھی ختم ہونے والی نہیں ہیں، اس لئے دنیا کی آخرت کے مقابلے میں وہ نسبت بھی نہیں ہے جونسبت سمندر کوانگلی میں گئے ہوئے یانی ہے ہوتی ہے، لیکن سمجھانے کے لئے فرمایا کہ دنیا بس اتنی ہے جنتا انگلی ڈ ہونے ہائی گئے ہوئے بائی لگ جاتا ہے، باقی آخرت ہے۔

اب بجیب بات سے کدانسان میں ہے شام تک اس انگلی پر گئے ہوئے پانی کی فکر میں تو ہے اور اس سمندر کو بھولا ہوا ہے جس سمندر کے ساتھ سرنے کے بعد واسطہ پیش آتا ہے۔ اور خدا جانے اس کے ساتھ کب واسطہ پیش آ

44.

جائے، آئ پیش آ جائے، کل پیش آ جائے، کسی وقت کی گاری نہیں، ہر کھے

ہیش آ سکنا ہے۔ اس غفلت کے پروے کو اٹھانے کے لئے حضرات انبیاء میہم

السلام و نیا میں تشریف لائے کہ آ تھوں پر جوغفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے اور اس

کے نتیج میں دن رات کی دوڑ دھوب اس انگل میں گئے ہوئے پانی پر کلی ہوئی

ہے، اس سے توجہ ہٹا کر آخرت کے سمندر کی طرف توجہ لگا کیں۔

# ونیا ایک مردار بکری کے بیچے کے مثل ہے

عن جابر رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس كنفتيه فمد بجدى اسك ميت فيما وله فاخذ باذنه ثم قال: أيكم يحب أن هذاله بدرهم فقالوا: مانحب أنه لنابشينى وما نصنع به؟ قال: أتحبون انه لكم؟ قالوا والله لوكان حياً كان عيباً فيه لانه اسك فكيف و هوميت! فقال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم (ميح سلم تاب اله مديد نبر ٢٩٥٧)

حضرت جاہر رضی اللہ تعالی عندروایت کرتے ہیں کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بازار میں گزرے، اور آپ کے دونوں طرف لوگ چل رہے تھے، تو آپ بری کے دیک بی بیک عیب آپ بری کے ایک مردار نے کے یاس سے گزرے، دہ بمری کا بچہ بھی عیب

وارتھا، یعنی جھوٹے کانوں والا تھا اور مردار بھی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس مردار بچ کوکان سے بکڑ کر اٹھایا اور پھر فر مایا کہتم میں سے کون فخص بکری
کے اس مردار بچ کوایک درہم میں خرید نے کے لئے تیار ہے؟ صحابہ کرائے نے
عرض کیا کہ ایک درہم تو کیا، معمول چیز کے بدلے میں بھی اس کوکوئی لینے کو تیار
نہیں ہے، ہم اس کو لے کرکیا کریں مے؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ایک درہم میں نہ سہی، کیا تم میں سے کوئی اس کو مفت میں لینے کو تیار ہے؟
صحابہ کرائے نے عرض کیا کہ فدا کی تم !اگر یہ بچہ زندہ بھی ہوتا تو بھی یہ عیب دار
تقا، اس لئے کہ اس کے کان چھوٹے ہیں، تو جب زندہ لینے کوئی تیار نہ ہوتا
تو مردار لینے کوکون تیار ہوگا؟

اس کے بعد حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری نظروں میں بحری کے اس مردار بچے کی لاش جتنی بے حقیقت اور ذلیل چیز ہے، اس سے زیادہ بے حقیقت اور ذلیل چیز ہد دنیا ہے جو تمہارے سامنے ہے، تم میں سے کوئی شخص بھی اس مردار بچے کو مقت میں لینے کو بھی تیار نہیں، اور وہ دنیا جواللہ تعالیٰ کے نزد کی اس سے زیادہ بے حقیقت اور ذلیل ہے، تم اس کے پیچھے دن رات پڑے ہوئے ہو۔ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا بیا تداز تھا، صحابہ کرام گو جگہ اور قدم قدم پراس دنیا کی بے ثباتی بتا نے کے لئے آپ الیں باتیں ارشاد فرماتے ہے۔

#### اُحد بہاڑ کے برابرسونا خرج کردوں

وعن أبى ذر رضى الله عنه قال: كنت أمشى مع النبى صلى الله عليه وسلم فى حرّة المدينة فاستقبلنا احد فقال: يا أبا ذرا قلت: لبيك يا رسول الله ! قال: مايسرنى أن عندى مثل احد هذا ذهبا تمضى على ثلاثة أيام وعندى عنه دينار الا شئى ارصده لدين الا آن اقول به فى عبادالله هكذا و هكذا و هكذا و هكذا عن يمنيه و عن شماله ومن خلفه ثم سار فقال:

(میخ بخاری، کاب الرقاق، باب فول النبی بین مایسونی أن عندی مثل أحد مدیت نبر ۱۳۳۳) حضرت البوذ رخفاری رضی الله تعالی عنه میمی درولیش محالی جیس فرمات بیس که میں ایک مرتبه حضور اقد سلی الله علیه وسلم کے ساتھ مدینه کے ''حرہ'' ہے گزر رہا تھا۔''حرہ'' کالے پھر والی زمین کو کہا جاتا ہے، جن حضرات کو مدید منورہ حاضری کا موقع ملا ہے، انہوں نے ویکھا ہوگا کہ مدینه منورہ کے چاروں طرف کا لے پھروں والی زمین ہے، اس کو ''حرہ'' کہا جاتا ہے۔ راستے میں حضور اقد س منا الله علیہ وسلم کے ساتھ میا آتا ہے۔ راستے میں حضور اقد س منا ہے اس کو ناحرہ کا الله علیہ وسلم کے باقد سما منا الله علیہ وسلم کے ساتھ میا تھا۔ کو دیکھا ہوگا کہ مدینہ وسلم کے باقد میں انظرا کے نام آتا ہے۔ داستے میں حضور اور وہ جمیں انظرا کے نام آتا کے ساتھ میا تھا۔ ساتھ ساتھ جاتے ہے تھا سے منا الله علیہ وسلم نے جملے سے خطاب کرتے اور وہ جمیں انظرا کے نام آتا کہ خضرت صلی الله علیہ وسلم نے جملے سے خطاب کرتے

ہوئے فرمایا کہ اے ابوذ را بیل نے عرض کیا یا رسول اللہ! بیل حاضر ہول، کیا
بات ہے؟ آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابوذ را یہ جہیں سامنے
جواحد پہاڑ نظر آرہا ہے، آگر یہ سارا پہاڑ سونے کا بناکر جھے دید یا جائے، تب
بھی جھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ تین دن جھ پر اس حاات بیل گزریں کہ اس
میں سے ایک دینار بھی میرے پاس باقی رہے، ہاں آگر میرے او پرکسی کا قرضہ
ہیں سے ایک دینار بھی میرا پنے جتنے دینار کی ضرورت ہو وہ تو رکھ لول، اس
کے علادہ ایک وینار بھی میں اپنے پاس رکھنے کے لئے تیار نہیں، اور وہ مال میں
اس طرح اور اس طرح اور اس طرح مضیاں بھر بھر کے لوگوں میں تقسیم
کردوں۔

### وه کم نصیب ہو نگے

پھرآ کے فرمایا کہ:

الاان الا كثرين هم الأقلون يوم القيامة إلاّمن قال هكذا وهكذا وهكذا وقليل ماهم\_

فرمایا کہ یاد رکھو! ونیا میں جن کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے، بڑے

بڑے مالدار، بڑے بڑے مرمایددار، بڑے بڑے دولت مند، وہ قیامت کے

دن بہت کم نصیب ہوں مے، یعنی ونیا میں جتنی ودلت زیادہ ہے، قیامت میں

اس کے حساب ہے آ خرت کی نعتوں میں ان کا حقد دومروں کے مقالے میں

م ہوگا، سوائے ان ودلت مندوں کے جوابی دولت کواس طرح خرج کریں

اوراس طرح خرج کریں اوراس طرح خرج کریں، یعنی متھیاں بجر بھر کے اللہ کے دراستے میں خیرات کریں، لہذا جوالیا کریں گے وہ تو محفوظ رہیں گے اور جو الیانہیں کریں گے ، تو پھر بیہ ہوگا کہ جتنی دولت زیادہ ہوگا ، آخرت ہیں اتنائی کم حقمہ ہوگا۔ اور پھر فر مایا کہ دنیا ہیں جن کے پاس دولت زیادہ ہے اور وہ ونیا ہیں خیرات وصد قات کر کے آخرت میں اپناحقہ بڑھا لیتے ہیں ، اللہ تعالیٰ کے بہاں ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے۔

### حضور الله كاتكم نداو في

آئے کے بنتیج میں یہ خطرہ بھی ہوا کہ کہیں کو ٹی شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصال نہ بہنچا دے، لیکن حضور علی کا ارشاد یاد آ حمیا کہ بہیں تھیرنا، کہیں مت جانا، اس لئے میں وہاں جیشارہا۔

#### صاحب ایمان جنّت میں ضرور جائیگا

تھوڑی دریمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو میں مجھے آپ کے اوپر خطرہ ہونے لگا تھا،حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بوجھا کہ کیاتم نے وہ آ واز سی تھی؟ میں نے کہا جی ہاں! میں نے وہ آ واز سی تھی، پھر آب علی الله کامل کے فرمایا کہ وہ آواز ورحقیقت حضرت جرئیل علیہ السلام کی تھی، حضرت جبرئیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے بیخوشخری سنائی کہ یا رسول اللہ علیہ اسکیا آیا ہے کی امت میں ہے جو محض بھی اس حالت میں مر جائے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کوشریک نہ تھہرایا ہو، یعنی کفر کا کوئی کلمہ نہ كها مو، بلكه توحيد كى حالت مين مركميا اور توحيد برايمان ركھتے موے دنيا ہے عنزر کیا تو وہ ضرور جنت میں جائے گا۔جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی وقت ضرور جنّت میں جائے گا، اگر برے اعمال کئے ہیں تو برے اعمال کی سزا یا کر جائے گا، کین جنت میں ضرور جائے گا۔ حضرت ابوذ رغفاری رضی اللہ تعالیٰ عند نے سوال کیا یا رسول اللہ علیہ اکر جداس نے زنا کیا ہواور چوری کی ہو، تب بھی وہ جنت میں جائے گا؟ آپ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ جاہے

اس نے زناکیا ہو، اور چاہے اس نے چوری کی ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر چہ اس نے گا ہوں کا ارتکاب کیا ہو، لیکن دل میں ایمان ہے تو آخر میں کسی نہ کسی وقت انشاء اللہ جنت میں پہنچ جائے گا،البتہ جن گناہوں کا ارتکاب کیا، جو بدا محالیاں کیں، اس کی سزایس پہلے جہنم میں جائے گا اور اس کو گناہوں کی سزا بدا محالیاں کیں، اس کی سزایس پہلے جہنم میں جائے گا اور اس کو گناہوں کی سزا دینے کے لئے جہنم میں رکھا جائے گا، اگر بدکاری کی تھی، چوری کی تھی، والے دائے دائے گا، اگر بدکاری کی تھی، چوری کی تھی، والے دائے دائے ہے۔ گاہ اور ایس کی تھی، حووث ہولا تھا، رشوت لی تھی، سود کھایا تھا، ان سب گناہوں کی سزا پہلے جہنم میں دکی جائے گی پھر ایمان کی بدولت انشاء اللہ آخر میں کئی دکی وقت جنت میں بہنچ جائے گا۔

### گناہوں پرجراًت مت کرو

لیکن کوئی تخص بیا نہ سیجھے کہ چلوجت کی خوشخری ال کی ہے کہ آخر میں تو جست میں جاتا ہی ہے، لبذا خوب گناہ کرتے جاؤ، اس میں کوئی حرج نہیں۔ خوب من لیجے ابھی آپ چھے ایک حدیث من آئے جیں کہ دنیا کے اندر عیش و عشرت اور راحت و آرام میں زندگی گزار نے والے کوجہم میں صرف ایک خوطہ دیا گیا تو اس ایک خوطہ دیا گی ساری خوشیاں اور سارے عیش و آرام کو بھلا ویا، ساری و نیا بچ معلوم ہونے گئی ،ساری خوشیاں غارت ہوگئیں، اور ایسا معلوم ہونے لگی ،ساری خوشیاں غارت ہوگئیں، اور ایسا معلوم ہونے لگا کہ دنیا جی کوئی خوشی اور کوئی راحت حاصل نہیں کی ۔ لبذا جہم معلوم ہونے لگا کہ دنیا جی کوئی خوشی اور ایسا کے ایک خوشیاں کے بیادا جہم کی اور کوئی راحت حاصل نہیں کی ۔ لبذا جہم کی ایک کو سہار اور برداشت ہے؟ اس لئے بیا حدیث ہم لوگوں کو گناہوں پر جری نہ کرے کہ جنت میں جانا ہی ہے، اس لئے بیا حدیث ہم

جاؤ،الله تعالی جاری حفاظت فرمائے۔ آمین۔

#### و نیامیں اس طرح رہو

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبىً فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر

#### سبيل\_

(می بخاری، کاب الرقاق، باب قول النبی بی کن فی الدنیا کانك غرب، مدید نبر ۱۳۳۲)
حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنها روایت کرتے بیں که آیک ون حضور
اقدس صلی الله علیه وسلم نے میرے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ کندھوں پر ہاتھ رکھنا
بڑی شفقت، بڑی محبت، بڑے پیار کا انداز ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا: ونیا
میں اس طرح رہوجیسے اجنبی ہو یا راستے کے راہی اور مسافر ہو۔ یعنی جسے مسافر
سفر کے دوران کہیں کسی منزل پر مشہرا ہوا ہوتا ہے، تو وہ یہ بیس کرتا کہ اس منزل
می کی فکر میں لگ جائے اور جس مقصد کے لئے سفر کیا تھا، وہ مقصد بھول
جائے۔ فرض سیجے کہ ایک شخص یہاں سے لا ہورکسی کام کے لئے گیا، اب جس
مقصد کے لئے لا ہور آیا تھا، وہ کام تو بھول گیا اور اس فکر میں لگ گیا کہ یہاں
اپنے لئے مکان بنالوں اور یہاں اسباب عیش وعشرت جمع کرلوں، اس شخص
سے زیادہ احمق کون ہوگا۔

#### د نیا ایک' 'خوبصورت جزیرے' کے مانند ہے

حضرت امام غزالی رحمة الله علیه ایک مثال بیان فرماتے ہیں که ایک جہاز کہیں جارہا تھا اور وہ پورا جہاز مسافروں سے بھرا ہوا تھا، راستے میں آیک جزیرہ آیا تو جہاز کے کپتان نے اس جزیرہ پر جہاز کوروک دیا، تا کہ آ گے کے سفر کے لئے سمجھ راشن اور ضرورت کا سامان لے لیا جائے۔اور اس کیتان نے اعلان کر دی<u>ا</u> کہ ہمیں چونکہ چند گھنٹوں کے لئے اس جزیرے پرتھیرنا ہے، لہذا اگر کوئی مسافر اس جزیرے براترنا جاہے تو اتر سکتا ہے، ہماری طرف ہے اجازت ہے۔ چنانچہ جہاز پر جتنے لوگ سوار تھے، سب کے سب اتر کر جزیرے کی سیر کیلئے چلے گئے، جزیرہ بڑا شاندار اور خوشنما تھا، اس میں بہت خوبصورت تدرتی مناظر نتھ، جاروں طرف قدرتی مناظر کاحسن و جمال جمھرا ہوا تھا،لوگ ان خویصورت مناظر ہے بہت محظوظ ہوتے رہے، یہاں تک کہ جہاز کی روانگی کا ونت قریب آ گیا تو میچھ لوگوں نے سوحیا کہ اب واپس چلنا جا ہے ، روائلی کا وفتت آ رہا ہے، چنانچہ وہ لوگ جہازیر واپس آ گئے اور جہاز کی عمدہ اور اعلیٰ اور آ رام دہ جگہوں پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے ، دومرے کچھ لوگوں نے سوحیا کہ یہ جزیرہ تو بہت خوبصورت اور بہت خوشما ہے، ہم تھوڑی دیر اور اس جزیرے میں رہیں گے اورلطف اندوز ہوں گے، چنانچے تھوڑی دیرِ اور گھو منے کے بعد خیال آیا کہ تہیں جہاز روانہ نہ ہو جائے اور جہاز کی طرف دوڑے ہوئے آئے، یہاں آ کر دیکھا کہ جہاز کی اچھی اورعدہ جگہوں پر قبضہ ہو چکا ہے، چنانچہ ان کو بیٹھنے کے لئے خراب اور گھنیا جگہیں ال گئیں اور وہ جی بیٹھ گے اور یہ سوچا کہ کم از کم جہاز پر تو سوار ہو گئے۔ پنے لوگ اور تھے، انہوں نے سوچا کہ یہ جزیرہ تو برنا شاندار ہے، یہاں تو بہت مزہ آ رہا ہے، جہاز میں مزہ نہیں آ رہا تھا، چنا نچہ وہ اس جزیرے پر رک کے اور ان خوبصورت قدرتی مناظر میں استے بدمست ہوئے کہ ان کو واپسی کا خیال بھی بھول گیا، استے میں جہاز روانہ ہوگیا اور وہ لوگ اس میں سوار نہ ہو سکے۔ ون کے وقت تو وہ جزیرہ بہت خوشما معلوم ہورہا تھا اور اس کے مناظر بہت حسین معلوم ہورہے تھے، لیکن جب شام کو سورج خروب ہوگیا اور رات سے وقت فو وہ جزیرہ رات کے وقت کو دہت کر ارتا مشکل ہوگیا، کہیں غروب ہوگیا اور رات سر پر آگئی تو وہ بی خوبصورت جزیرہ رات کے وقت کر دینہ گئی کہاں خوف ہورہے جے، لیکن جب شام کو سورج ہوگیا، کہیں خروب ہوگیا کہاں خوبصورت جزیرے میں ایک لیے گزار نا مشکل ہوگیا، کہیں در ندول کا خوف، کہیں جا نوروں کا خوف۔ اب بتا ہے! وہ تو م جو جزیرے کے دسن و جمال میں اتنی می ہوگئی کہ جو جہاز جا رہا تھا، اس کو چھوڑ دیا، وہ قوم کئی احتی اور ہو ہوگی کہ جو جہاز جا رہا تھا، اس کو چھوڑ دیا، وہ قوم کئی احتی اور ہیں اور ہے۔ وقت حتی اور ہو جمال میں اتنی می ہوگئی کہ جو جہاز جا رہا تھا، اس کو چھوڑ دیا، وہ قوم کئی احتی اور اسے۔ حتی اور ہو جمال میں اتنی می ہوگئی کہ جو جہاز جا رہا تھا، اس کو چھوڑ دیا، وہ قوم کئی احتی اور اس ہیں اور ہے۔ وقوم کئی اور بے وقوف ہے۔

یہ مثال بیان کرنے کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا کی مثال اس جزیر ہے جیسی ہے، لہذا اس دنیا میں دل لگا کر بیٹھ جانا اور اس کی خوشنمائیوں پر فریفتہ ہو جانا ایسا ہی ہے جیسے وہ قوم جو اس جزیرے کی خوشنمائیوں پر فریفتہ ہو گئی تھی، اور جس طرح اس جزیرے پر رہنے والوں کو ماری دنیا احمق اور بیوتو ف کے گی، ای طرح اس دنیا پر دل لگانے والوں کو بھی دنیا احمق اور بیوتو ف کے گی، ای طرح اس دنیا پر دل لگانے والوں کو بھی دنیا احمق اور بیوتو ف کے گی، ای طرح اس دنیا پر دل لگانے والوں کو بھی

# د نیاسفر کی ایک منزل ہے، گھرنہیں

اس کے حضور اقدی مسلی الله علیه وسلم نے فرما دیا کہ دنیا میں اس طرح رہو جیسے ایک مسافر رہتا ہے، اس کے کہ بیہ رہو جیسے ایک اجنبی آ ومی رہتا ہے، اس کے کہ بیہ دنیا سفر کی ایک منزل ہے، خدا جانے اصل وطن کی طرف روائل کا وقت کب آ جائے۔ایک حدیث میں حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے ارشا وفرمایا:

الدنيا دار من لا دار له و لها يجمع من لا عقل له ـ (سنداهم، ج١٩٠٠)

فرمایا کہ بید نیااس شخص کا گھر ہے جس کا کوئی گھر ندہو، اوراس کے لئے وہ مخض جمع کرتا ہے جس کے پاس عقل نہ ہو۔ بعنی کیا تم اس ونیا کو اپنا گھر سمجھتے ہو؟ حالا نکہ بید دیکھو کہ انسان کا اپنا گھر کونسا ہوتا ہے؟ انسان کا اپنا گھر وہ ہوتا ہے جس بیس انسان کو کھل افتر ارحاصل ہو، اس کے قبضے بیس ہو، اس کی ملکیت بیس ہو، جس وقت تک جیا ہے وہ اس بیس رہے اور اس بیس داخل ہونے ہے کوئی نہ روک سکے، اور اس کو اس بیس ہے کوئی باہر نہ نکال سکے، وہ حقیقت بیس اپنا گھر ہوتا ہے۔ بہی وجہ ہے کہ آ ہے کسی دوسرے شخص کے گھر بیس واخل ہوکر بینیس ہوتا ہے۔ بہی وجہ ہے کہ آ ہے کسی دوسرے شخص کے گھر بیں واخل ہوکر بینیس کہ سکتے کہ یہ میرا گھر ہے، اس لئے کہ وہمرے کے گھر پر افتر ارحاصل نہیں، اور اپنا گھر وہ ہے جس پر افتر ارحاصل نہیں، اور اپنا گھر وہ ہے جس پر افتر ارحاصل ہو۔

اب آپ سوچے کہ اس ونیا کے گھر پر کس تنم کا افتدار آپ کو حاصل ہے؟ آپ کے افتدار کا بیرصال ہے کہ جس دن آ نکھ بند ہوئی، اس دن ساہے

گھروالی کی آب کوئی تعلق نہیں ، وہ گھڑھے میں پجینک کرآ جا کیں گے، اب اس گھر

ہے آپ کا کوئی تعلق نہیں ، وہ گھر کسی بھی دفت آپ ہے چھن جائے گا، اور یہ
مال ووولت بھی کسی وفت آپ ہے چھن جائے گا، لہٰذا جس گھر پرا تنا افتد اربھی
آپ کو حاصل نہیں ، اس کو آپ اپنا گھر کیسے بچھتے ہو؟ اس لئے حضور اقد س سلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اس مخص کا گھر ہے جس کو آخرت کا وہ گھر ملنے والا
نہیں ہے جو بمیشہ رہنے والا ہے ، جس پر بمیشہ قبضہ رہے گا، وہ گھر بھی ہا تھ سے
نظنے والانہیں ، لہٰذا آخرت میں جس کا گھر نہ ہو، وہ اس دنیا کو اپنا گھر ہنا ہے۔

### ونیا کودل و د ماغ پر حاوی نه ہونے دو

پھرآ گے دوسرا جملہ ارشاد فرمایا کہ اس کے لئے وہ شخص مال و دولت جمع کرتا ہے جس کوعقل نہ ہو۔ ان احادیث سے در حقیقت یہ بتلانا متحدود ہے کہ اس میں ضرور رہو الیکن اس کی حقیقت سجھ کر رہو ، اس کوا پنے سوچ اور خیالات پرحادی نہ ہونے دو ، بلکہ یہ جھو کہ یہ دنیا رائے کی ایک مزل ہے جیسے تیسے گزر ہی جائے گی ، لیکن اصل فکر آخرت کی ہونی چاہئے ، یہ نہ ہو کہ صبح ہے لے کر شام بک ای کی دھن اور دھیان ہے ، ای کی سوچ آور ای کی فکر ہے ، یہ مسلمان کا کام تو یہ ہے کہ بقدر ضرورت دنیا کوا ختیا رکر ہے اور زیادہ فکر آخرت کی کر گئر آخرت کی کہ فکر مضرورت دنیا کوا ختیا رکر ہے اور زیادہ فکر آخرت کی کر ہے۔

#### ول میں ونیا ہونے کی ایک علامت

دل ہیں دنیا کی محبت ہے یا تہیں، اس کی پیچان اور علامت کیا ہے؟ اس
کی پیچان ہے کہ ید دیکھو کہ صبح ہے لے کرشام تک تمباری فکر اور سوج کیا
رئتی ہے، آیا ہر وقت بین فکر رئتی ہے کہ زیاوہ پھیے کہاں ہے کمالوں؟ مال اُس
طرح بتع آب ہوں؟ یا اس کا خیال بھی آتا ہے کہ بجھے مرنا بھی ہے، اور اللہ تعالی
کے سائے جواب و بنا ہے، اگر مرنے کا خیال اور آخرت کا خیال آتا ہے، پھر تو
الحمد لللہ، دنیا کی محبت کی خدمت جو قرآن و حدیث بیں وارد ہوئی ہے، وہ آپ
کے دل میں نییں ہاں! اگر صبح ہے لے کرشام تک دل و دماغ پر یہی جھایا ہوا
ہے کہ س طرح و نیا جمع کرلوں تو پھروہ آخرت کو بھولے ہوئے ہے اور و نیا کی

### أيكسبق آموز قضه

سنرت شیخ سعدی رحمة الله علیه نے اپنی کتاب " گلتان " میں ایک تصدی رحمة الله علیه نے اپنی کتاب " گلتان میں نے ایک تاجر کے دوران میں نے ایک تاجر کے گھر اس قیام کیا، اس تاجر نے ساری رات میرا دماغ چاٹا اور اپنی تجارت کے گھر اس قیام کیا، اس تاجر نے ساری رات میرا دماغ چاٹا اور اپنی تجارت کے قضے بختے سناتا رہا کہ فلال جگہ میری بیرتجارت ہے، ہندوستان میں فلال کاروبار ہے، خراسان میں فلال چیز کا کاروبار ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ ، سارے قضے سنانے کے بعد آخر میں کہنے لگا کہ

میری تمام آرزوکی تو پوری ہو گئیں، میری تجارت پردان چڑھ کی ہے، البت اب بجھے ایک آخری سفر تجارت کے لئے کرنے کا ارادہ ہے، آپ د عاکر دیجے کے کرنے کا ارادہ ہے، آپ د عاکر دیجے کہ میرا وہ سفر کا میاب ہو جائے تو اس کے بعد قناعت کی زندگی اختیار کرلوں گا اور یقیدزندگی دکان پر بیٹے کرگز ارلوں گا۔

یخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ دہ آخری سفر کہاں کا
ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں یہاں سے فلاں سامان خرید کر چین جاؤنگا،
وہاں اس کو فروخت کروں گا، پھر چین سے چینی شیشہ خرید کر روم لے جاکر
فروخت کروں گا، اس لئے کہ چینی شیشہ روم میں ایسے داموں میں فروخت ہوتا
ہے، پھرروم سے فلال سامان لے کراسکندریہ جاؤں گا اور دہاں اس کوفروخت
کروں گا، پھر اعکندریہ سے قالین ہندوستان لے جاکرفروخت کروں گا، اور
ہندوستان سے گلاس خرید کر طلب لے جاکرفروخت کروں گا، وغیرہ وغیرہ ۔ اس
طرح اس نے ساری و نیا کے طویل سفر کا منصوب چیش کیا اور کہا کہ وعا کروکہ
میرایہ منصوبہ کی طرح اس نے ساری و نیا کے طویل سفر کا منصوب پیش کیا اور کہا کہ وعا کروکہ
میرایہ منصوبہ کی طرح اس کے بعد بقیہ زندگی قناعت کے ساتھ
میرایہ منصوبہ کی طرح اس کے بعد بقیہ زندگی قناعت کے ساتھ

شیخ سعدی رحمة الله علیہ فرماتے ہیں کہ بیرسب کچھ سننے کے بعد میں نے اس سے کہا کہ ۔

> آں شنیرہ وی کہ در صحرائے غور رختِ سالار افتادہ اسپ طور

گفت چتم شکب دنیا دار را یا قناعت پُرکند یا خاک سور

میں نے اس سے کہا کہتم نے بیقفہ سا ہے کہ فور کے صحراء میں ایک بہت بڑے سودا گر کا سامان اس کے فجر ہے گرا ہوا پڑا تھا، **اس کا فجر بھی مرا ہوا پڑا** تھا اورخود وہ سودا گربھی مرا ہوا پڑا تھا، اور وہ سامان اپنی زیان حال ہے ہے کہدر ہا تھا کہ دنیا دار کی تحک نگاہ کو یا قناعت بر کرسکتی ہے یا قبر کی مٹی بر کرسکتی ہے ، اس کی تنگ نگاہ کو تنیسری کوئی چیز برنہیں کرسکتی۔ شیخ سعدیؓ فرماتے ہیں کہ جب پیہ دنیا انسان کے اوپرمسلط ہو جاتی ہے تو اس کے دل میں دنیا کے سوا دوسرا خیال تبین آتا۔ بیے بو حب ونیا" جس سے منع کیا گیا ہے۔ اگر یہ محت ونیا" ندہو اور پھراللہ تعالی اپنی رحمت ہے مال دیدے اور اس مال کے ساتھ ول اٹکا ہوا نہ ہواور وہ مال اللہ تعانی کے احکام کی پیروی میں رکاوٹ نہ ہے، بلکہ وہ مال الله تعالی کے احکام بجالانے میں صرف ہو، تو پھروہ مال دنیا نہیں ہے بلکہ وہ مال بھی آخرت کا سامان ہے۔ نیکن اگر اس مال کے ذریعہ آخرت کے کاموں میں رکاوٹ ہیدا ہوگئی تو وہ نب و نیا ہے جس سے روکا عمیا ہے۔ بیساری تفصیل کا خلاصہ ہے۔

### ونیا کی محبت دل ہے نکا لنے کا طریقنہ

البنة "كن ونيا" كو ول سے نكالنے اور آخرت كى فكر دل ميں پيدا كرنے كاراستە يەب كەچومىن كھنے ميں سے تھوڑا سا ونت نكال كراس بات كا مراقبہ کیا کرو۔ ہم لوگ غفلت میں دن رات گزار رہے ہیں، مرنے سے عاقل ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے سے عاقل ہیں، حماب و کتاب سے عاقل ہیں، جزاورزاسے عاقل ہیں، آخرت سے عاقل ہیں، لہلہ اہم لوگ ان پیزوں کا خیال ہمی نہیں لاتے، اس لئے تھوڑا سا وقت نکال کرہر شخص مراقبہ کیا کرسے کر آیک ون مروں گا، کس طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے ہری ہیشی ہوگی؟ کیا سوال ہو بھے اور جھے کیا جواب ویتا ہوگا؟ ان سب باتوں کا استحضار کیا سوال ہو بھے اور جھے کیا جواب ویتا ہوگا؟ ان سب باتوں کا استحضار کرے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آگر کوئی آ دی روزانہ ان باتوں کا مراقبہ کیا کرے تو چندہی ہفتوں میں انشاء اللہ وہ یہ موس کرے گاکہ وئیا کی مجت ول سے نکل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جھے اور آ ب سب کواس بھل کی تو قبل عطافر مائے۔ آ ہیں۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ



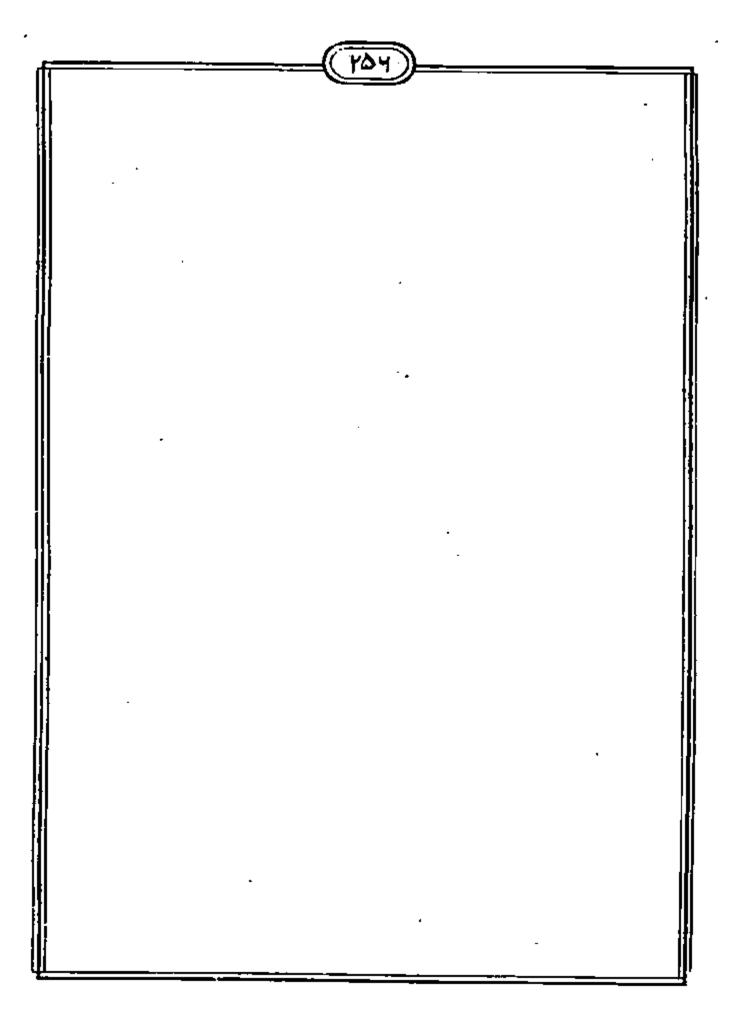



موضوع خطاب : ما مع مسجد بیت المکرم مقام خطاب : جامع مسجد بیت المکرم محلشن اقبال کراچی سامغی

وقت خطاب: بعد نماز عصر تامغرب

اصلای خطبات : جلدنبر ۱۲

# سچی طالب پپیادا کرپی ام

فضول سوالات وبحث ومباحثه سے بجیب

الحمد لله نحمده و نستعينه ونستغفره و نؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له، ونشهدانلاله الاالله وحده لاشريك له، ونشهد ان سيدنا و سندنا ونبينا و مولانا محمداً عبده و رسوله، صلى الله تعالىٰ عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليماً كثيراً — أما بعدا

عن وراد قال كتب المغيرة إلى معاوية سلام عليك أمّابعد فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه

وسلم یقول: إن الله حرم ثلاثاً ونهی عن ثلاث حرم حقوق الوالد و وادالبنات ولاوهات ونهی عن ثلاث قبل وقال و کثرة السؤال واضاعة المال (مسلم إب النی من کژة المسائل من غیر ماجه ۲۲/۲۵)

### جیوٹے سے علم سیکھنا

ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عند نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عند کو خط کھا کہ بیٹھے کوئی ایسی بات لکے کر بیٹھیے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے حاکم سے اور بعد بیں ہورے عالم اسلام کے خلیفہ بن مجے۔ اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیک مخصوص علاقہ کے مورز شے، دونوں صحابی بیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی بیں اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی بیں اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی بیں اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی بیں، لیکن حضرت معاویہ خضرت مغیرہ بیں، شعبہ کو خط لکھا جو بظاہر ان کے ماتحت ہیں۔

اس خطیس ہے کھاکہ آپ جھے کھ الی یا تیں لکھ کر سیجے جو ہی کریم سرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سی ہول۔ اب ذرا غور فرمایے کہ ایک طرف حضرت معاویہ خور صحابی جیں اور صحابی بھی وہ جو کا تب وتی ہیں، لینی ان صحابہ کرائے میں سے جی کہ جب کوئی وجی تازل ہوتی اور قرآن کریم تازل ہوتا آو آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جن صحابہ کرائے کو قرآن کریم تکھوایا کرتے ہوتا تو آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جن صحابہ کرائے کو قرآن کریم تکھوایا کرتے ہوتا ان میں سے حضرت معاویہ ہیں، تو خود صحابی ہیں، آپ علی کی صحبت اٹھائی سے محارب میں ہیں، آپ علی کی صحبت اٹھائی سے محارب میں ہیں، آپ علی کے عاب بن

كر يوچ رہے ہيں كہ آپ نے جو كھ بات رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سى ہو وہ مجھے بتائيے۔

### علم احتیاج حابتا ہے

آج اگر کوئی دو آوی ہم مرتبہ بھی ہوں، ایک ہی استاذ کے شاگرد ہوں، ایک ہی شنخ کے مرید ہوں، دونوں نے اپنے اسیاد اور شیخ کی محبتیں اٹھائی ہوں، تو ہر ایک اپنے کو دومرے سے بے نیاز سمجھتا ہے کہ مجھے بھی وہی بات حاصل ہے جو اس دوسر ہے کو حاصل ہے۔ لیکن حضرات صحابہ مرکزام رمنی الله عنهم الجمعين اين آب كواس معالمه مين بميشه محاج سجحت تنع ، كيونكه موسكا ہے کہ دومرے نے کوئی ایس بات نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شن لی ہوجو میں مبیں من سکا، اس لئے حضرت معاویہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ سے فرمایا کہ تم نے جو بات نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سی ہو وہ مجھے بتائے تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو۔ معلوم ہواک علم نہ ممی کی جاگیر ہے اور نہ می کی جائیداد ہے اور نہ کوئی مخص علم کے معاملے میں مجھی بے نیاز ہوسکتا ہے۔ ہمیشہ انسان کو طالب علم رہنا جاہئے کہ ہر وقت اس کے اندر پیہ طلب رہے اور پیجتجو رہے کہ میرے علم میں اضافہ ہو، جاہے اس کے سکتے جھے کسی جھوٹے ہی سے رجوع کرنا پڑے، لیکن اس کے ذریعہ اگر میرے علم میں اضافہ ہو جائے تو بہ میرے کئے سعادت کی بات ہے۔ لبذائمی علم کے معاملے میں اور دین کے معاملے میں اینے آپ کوب نیاز نہیں سمحنا جائے۔

جو لوگ این آپ کو بڑا عالم سیجے ہیں کہ ہم نے بڑا علم خاصل کرلیا، ان کے اقدر بیدروگ اور بیاری ہوتی ہے کہ وہ دوسرے سے علم حاصل کرتے کے معاملے میں اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتے ہیں کہ جھتے اس کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے۔ جھتے ان سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت سے ہے کہ بعض او قات چھوٹے کے دل پر وہ بات جاری فرما دیتے ہیں جو بودل کے دل میں نہیں آتی۔

### حضربت مفتى اعظمم اور طلب علم

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محد شفیح صاحب قدس الله سرو، مفتی اعظم پاکستان، جن کی ساری عمر پڑھنے پڑھانے میں گزری، وارالعلوم ویوبند میں پڑھا اور وہیں پڑھایا۔ وہاں وارالا قماء کے صدر مفتی رہے۔ ایک ون فرمانے گئے کہ:

"میں جب ہمی کہیں جا رہا ہوتا ہوں، اور دیکتا ہوں کہ کہیں کوئی واعظ وعظ کہہ رہاہے یا تقریر کر رہاہے، چاہے کتنی بی جلدی میں ہوں لیکن تھوڑی بی ویر کو اس کی بات سننے کے لئے ضرور کھڑا ہو جاتا ہوں۔ اس لئے کہ کیا پت اللہ تبارک و تعالی اس کی زبان پر کوئی ایسی بات جاری فرما دے جو میرے لئے فا کھے مند ہو جائے۔"

یہ کون کہہ رہاہے؟ مفتی اعظم پاکتان جن کے پاس نوگ دن رات، دین حاصل کرنے کے لئے آتے ہیں، بوے یوے علام اپنی مشکلات کو حل کرنے کے لئے آتے ہیں، بوے یوے علام اپنی مشکلات کو حل کرنے کے لئے آتے ہیں۔ یہ ہے علم کی طلب، حالا تکہ عام طور پر ان کے زمانہ میں جو واعظ وعظ کہا کرتے تنے وہ سب ان کے چھوٹے، ان کے شاگردیا شاگردیا شاگردوں کے شاگردیا ساگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرداں کے شاگردوں ک

مِی خفوشی دیرکیلے کھڑے ہوجائے تھے کہ شایدان کے مذہبے اسٹرتیارک و تعالیٰ کوئی ہی بات کہلواد سے جمہرے علم میں مہدا وراس سے جمعے فاترہ بہنچے۔

## حضرت مفتى اعظمتم كاتول زدين

#### اور مجر فرمایا که:

"جمائی اور حقیقت علم عطاء کرنا اور فائدہ پنچانا، یہ نہ استاذ
کاکام ہے، نہ واعظ کاکام ہے، نہ مقرد کاکام ہے، یہ توکی
اور کی عطاء ہے۔ علم تو وہ (اللہ) دینے والا ہے، وہ کمی بھی
قرریعہ سے دیدے، کسی کو بھی واسطہ بنا دے۔ آگر کوئی
آدمی طالب بن کر طلب صادت لے کر جاتا ہے تو اللہ
تبارک و تعالی استاذ کے ول پر ایسی بات جاری فرما دینے
بیں جو اس کے لئے فائدہ مند ہوتی ہے، ورنہ کسی میں
جیال ہے کہ وہ دوسرے کو کوئی نقع پنچادے، کا نات میں
کوئی فرد ایسا نہیں ہے جو اپنی ذات سے دوسرے کو فائدہ
کوئی فرد ایسا نہیں ہے جو اپنی ذات سے دوسرے کو فائدہ
کوئی فرد ایسا نہیں ہے جو اپنی ذات سے دوسرے کو فائدہ
کوئی فرد ایسا نہیں ہے جو اپنی ذات سے دوسرے کو فائدہ
کوئی فرد ایسا نہیں ہے جو اپنی ذات سے دوسرے کو فائدہ
کوئی فرد ایسا نہیں ہے جو اپنی ذات سے دوسرے کو فائدہ
کا اللہ جا ہے تا کہ کہ بنچادیں، اور دونہ چاہیں تو لمبی چوڈی

ای کے ہیشہ ہمارے بزرگوں کا بہ مقولہ رہاہے کہ: " کمالب کی طلب کی برکت سے کہنے والے کے ول میں اور اس کی زبان پر اللہ تعالی الی بات جاری قربا دسیتے ہیں کہ

#### سننے والوں کے لئے فائدہ مند ہو جاتی ہے۔"

#### حضرت تفانویؓ کی مجلس کی بر کات

حصرت حکیم الاسّت مولانا اشرف علی صاحب تغانوی قدس الله سره (الله تعالی ان کے در جات بلند فرمائے، آئین) ان کے بارے میں ہے بات مشہور تھی کہ ان کی مجلس میں جانے والے اگر دل میں کوئی کھٹک لے کر جائیں یا کوئی سوال لے کر جائیں اور پھر جاہے حضرت کی مجلس میں جاکے ویسے بی خاموش بیشے جاکیں، اللہ تارک و تعالی کے نظل و کرم سے ان کی زبان پر وہ بات جاری مو جائے گی اور کھنگ دور مو جائے گی۔ چنانچہ حضرت نے ایک دن خود فرمایا کہ: "لوگ سجھتے ہیں کہ بیہ میری کرامت ہے کہ میری زبان ہے ان کے سوالات کا جواب مل جاتا ہے۔ فرمایا کہ اصل بات بہے کہ سوال کا جواب دینا اور سوال کرنے والے کی محقی کرنا ہے تو اللہ حل جلالہ کا کام ہے، جب کوئی بندہ طالب بن كر جاتا ہے تواللہ تعالى كينے والے كے دل ميں خود سے وہ بات ڈال وسے ہیں، وہ سمجمتا ہے کہ اس کو ميرے سوال كا پيتہ چل حمياہے اور اس نے بيہ بات كهدى۔ اور بعض او قات غلو کرکے اس کے باریے میں لوگ میہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کو کشف ہوتا ہے، کوئی الہام ہوتا ہے، کوئی علم غیب حاصل ہے (العیاذ باللہ) حالا تک تمسی کونہ سمجھ علم غیب ہے اور نہ ای ذات کے اندر تحسى كو نفع پہنچانے كى طاقت ہے بلكہ الله تعالى طالب كى طئب کی پرکت سے اس کی زبان پر وہ بات جاری فرما

ديية جي ر"

ببر حال، یہ طلب بری چز ہے۔

مولانارومی رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ: \_

آب کم جو تخطی آور بدست تابجوشد آیت از بلا ویست

کہ پانی کم دھونڈو، بیاس زیادہ پیدا کرو، جب پیاس زیادہ پیدا ہو کی تواللہ عبارک و نظامی اور اور نیچے ہے تمہارے لئے پانی آبال دیں ہے۔

تو میہ پیاس بوی عجیب و غریب چیز ہے، جب اللہ تبارک و تعالی کمی کو عطاء فرما دیتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی محلاء فرما دیتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی مختلف ذرائع سے اس کی پیاس کو بجعانے کا سامان فرما دیتے ہیں۔ لیکن اصل چیز طلب ہے۔

#### آگ مائلنے کا واقعہ

حعرت حاتی اماد اللہ صاحب مہاجر ملی قدس اللہ مرہ اس کی مثال اللہ مرہ اس کی مثال دیتے تھے کہ ایک عورت تھی، اس کے گھریش آگ کی ضرورت تھی۔ پہلے زمانہ پس آگ جاتا ایک مسئلہ ہوتا تھا، اب تو ذراسا چو لیے کا بٹن دبایا اور آگ بل مئی، لیکن پہلے زمانہ بیس آگ جلانا ایک مسئلہ ہوتا تھا، پہلے جگل سے کنٹریاں بحث کرکے لاؤ، پھر ان کو جلاؤ، پھو تھی سے اس کے اغرر پھونک مارو، تب جاکر کہیں آگ سنگتی تھی، اور اس میں کانی وقت لگ جاتا تھا۔ تو عور تیل ہے کرتی تو اپنی حمیس کہ جب آگ کی ضرورت ہوتی اور اپنی مرورت ہوتی اور اپنی مرورت ہوتی اور اپنی میں آگ نہ ہوتی تو اپنی بیٹروس سے مانک لیتی تھیں کہ بین! اگر تہارے ہاں آگ جل رہی ہو تو ایک بیٹروس سے مانک لیتی تھیں کہ بین! اگر تہارے ہاں آگ جل رہی ہو تو ایک بیٹروس سے مانک لیتی تھیں کہ بین! اگر تہارے ہاں آگ جل رہی ہو تو ایک انگارا دیدو، پھر دو کڑ چھے بیں آگ لیے کو جلا لیا کرتی تھیں۔ بہر

حال، اس عورت نے اپنی پڑوس ہے کہا کہ بی بیا میرے گھریں آگ ختم ہوگئی ہے، اگر تمہادے گھریں آگ جتم ہوگئی در ہے، اگر تمہادے گھریں آگ ہو تو دیدو۔ پڑوس نے کہا کہ بی بی بی مرور دید بی گر میرا پولہا تو خود ہی شنڈا ہے، چولیے میں آگ خیس ہے۔ مانکنے والی نے کہا کہ اگر اجازت دو تو میں ذرا را کھ کو کرید کر دیکھ لوں، ہوسکتا ہے کوئی چنگاری مل جائے۔ پڑوس نے کہا کہ ہاں دیکھ لو۔ چنانچہ اس عورت نے چولیے کی را کھ کو کرید کے دیکھا تو اندر ایک چھوٹی سی چنگاری مل گئی، قو خاتون نے کہا کہ گھھے تو چنگاری مل گئی، میرا مقعد حاصل ہو کیااور میں اس سے اپناکام چلالوں کی، وہ لے کرچلی میں اور جا کے اس سے آگ جلالی۔

### طلب کی چنگاری پیدا کرو

حصرت حاتی اداد الله صاحب مہاجر کی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھوا اس نے جب چو لیے کو کریدا تو کرید نے کے بیجے ہیں اندر سے چنگاری نکل آئی اور اس سے آگ بن گئی، لیکن اگر کوئی معمولی می چنگاری بھی نہ ہوتی تو پھر اس کو ہزار کریدتی رہتی، مگر اس سے پھر بھی نہ بنآ اور تہ آگ سکتی، لیکن چونکہ چنگاری تھی تو اس کو کرید نے سے اور اس کو ذرا سا دوسری کلایوں پر استعال کرنے سے وہ آگ بن کر بھڑک می اور پورا چولہا جل پوال تو حضرت فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کی استاذیا شخ کے پاس جاتا ہے تو آگر اندر چنگاری می نہیں ہے تو شخ اس کو کرید کر اس کو آگ بنادے گا، لیکن اگر اندر چنگاری بی نہیں ہے تو دہ شخ اس کو کرید کر اس کو آگ بنادے گا، لیکن اگر اندر چنگاری بی نہیں ہے تو دہ شخ اور استاذ ہزار کرید کا رہے، مگر چونکہ اندر چنگاری ہے نہیں، اس لئے وہ آگر نہیں بنتی۔ اور یہ چگاری طلب کی چونکہ اندر چنگاری ہے نہیں، اس لئے وہ آگر نہیں بنتی۔ اور یہ چگاری طلب کی چونکہ اندر چنگاری ہے نہیں، اس لئے وہ آگر نہیں بنتی۔ اور یہ چگاری طلب کی چنگاری ہے، جبوی کی چنگاری ہے۔ اگر انسان کے اندر علم حاصل کرنے کی طلب چونکاری ہے، جبوی کی چنگاری ہے۔ اگر انسان کے اندر علم حاصل کرنے کی طلب چونکاری ہے، جبوی کی چنگاری ہے۔ اگر انسان کے اندر علم حاصل کرنے کی طلب کی جو، اس کے بعد وہ استاذ کے پاس جائے گا تو وہ کریدے گا تو اللہ جارک و تعائی

کے فعنل و کرم سے وہ چنگاری آگ بن جائے گی، لیکن آگر طلب بی ند ہو تو پھی بھی نہیں ہوگاری آگ بندو کسی بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ در حقیقت اللہ جل جلالہ کی سقت ہے کہ جب کوئی بندو کسی کے پاس طلب کے کر جاتا ہے تو دینے والے تو وہ بیں، قلب پر وہ جاری فرما دیتے ہیں۔

#### ورس کے دوران طلب کا مشاہدہ

جولوگ دین کے علوم پڑھاتے ہیں، ان کو اس بات کا تجربہہہ۔ مثلاً
رات کو اگلے دن پڑھانے دالے سبق کا مطالعہ کیا، اس کی تیاری کی، تیاری کرکے درس گاہ میں جمیے، جب پڑھانا شروع کیا تو عین سبق کے دوران الی بات دل میں آتی ہے کہ رات کو کمنٹوں تیاری کرنے کے باوجود ذھن میں نہیں آئی مخی، لیکن پڑھاتے پڑھاتے ذھن میں آگل۔ دہ کہاں ہے آئی ہے؟ وہ کسی طالب کی برکت ہوتی ہے کہ کوئی طالب تچی طلب لے کر آیا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی برکت ہے وہ بات دل میں ڈال دی جو خود سے سمجھ میں نہیں آئی رتی تھی۔ اس کی برکت ہوتی دہ بات دل میں ڈال دی جو خود سے سمجھ میں نہیں آئی رتی تھی۔ اس کی برکت ہوتی دہ بات دل میں ڈال دی جو خود سے سمجھ میں نہیں آئی بہب کوئی ہوتی و عظ کہہ رہا ہو تو اسپنے آپ کو بے نیاز نہ سمجھو، کیا پینہ اگر تم ستی طلب لے کر گئے تو اس کی زبان سے اللہ تبارک و تعالی ایسی بات جاری فرمادیں جو تہارے لئے تھے کا سامان بن جائے۔

### کلام میں تاخیر من جانب اللہ ہوتی ہے

ایک اور بات حضرت فرماتے ہتے وہ یہ ہے کہ میہ بھی اللہ جل جل اللہ کی طرف سے معالمہ ہوتا ہے کہ کہ میں اللہ جا لہ کی طرف سے معالمہ ہوتا ہے کہ کسی وقت کسی بات میں اللہ خارک و تعالیٰ ایسی تا تیم پیدا فرما دیتے ہیں کہ اس بات میں دوسرے وقت میں وہ تا تیم نہیں ہوتی،

وہ بھی کسی طالب کی برکت ہے۔ کسی نے ایک وقت میں ایک جملہ کہا، اس کا ایسا اثر ہوا کہ دل بلٹ گیا، وہی جملہ کوئی دوسرا آدمی کسی دوسرے وقت میں کہہ وے تو بعض او قات اس کا وہ اثر ظاہر خہیں ہوتا۔ تو کیا پند میں جس وقت جارہا ہوں ، اس وقت اللہ تبارک و تعالی اس کی زبان پر کوئی ایسی بات جاری فرما ویں جو اس لیے میں میرے لئے مؤثر ہو۔

### حضرت نضيل بن عياضٌ كا واقعه

حضرت فضل بن عياض رحمة الله عليه آج بم جن كو اولياء الله ين عياض الركرتے بيں، چنانچه اولياء كرام كا جو شجرہ ہے اس بي فضيل بن عياض مر فهرست آتے بيں۔ دراصل به واكو تھ، واكے والا كرتے تھے اور ايسے واكو تھے كہ ما كيں بچوں كو ورام كرتى تھيں كہ بينا سو جاؤ ورنہ كہيں فضيل نہ آجائے، اور قافل كرتے تھے اور تا فلے اور يہ قافلوں كو لو تے تھے اور قافل والے جب كہيں اور قافل والے جب كہيں بنائ واكے والے جب كہيں بنائ واك والے تو كہتے تھے كہ يہ فضيل يا اس كراؤ والے واكم فضيل يا اس كے آدى آكر بميں لوث ليں۔ ايك ون كى كے گھر پر واكم والے كے لئے كے آدى آكر بميں لوث ليں۔ ايك ون كى كے گھر پر واكم والے كر رہا تھا، وہاں الله كاكوئى بندہ قرآن كريم كی خلاوت كر رہا تھا، قرآن كريم كی خلاوت كر رہا تھا، قرآن كريم كی خلاوت كر رہا تھا،

اَلَمْ يَانِ لِلَّذِيُنِكَ امَنُوْ ا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوْ بُهُمْ لِلِاكْوِ اللهِ وَمَانَزَلَ مِنَ الْحَقِ O

(سورة الحديد، آيت ١٦)

قرآن کریم کے بھی اندازِ خطاب عجیب و غریب ہوتے ہیں یعنی: ترجمہ: کیا ایمان والوں کے لئے اب بھی وفتت نہیں آیا کہ ان کے ول اللہ کے ذکر کے آئے پہنچ جائیں اور اللہ نے جو حق بات نازل فرمائی ہے اس کے آمے دواینے آپ کو سر تشلیم خم کرلیں، کیااب بھی وقت نہیں آیا۔

ڈاکہ ڈالنے جارہے ہیں اور ڈاکہ ڈالنے کے لئے کمند لگائی ہوئی ہے،
کان میں قرآن کریم کی ہے آیت پڑھی، ہی اس لیمے میں اللہ تعالیٰ نے کیا تاجم
ر کمی تھی، حالا تک ہزار مرتبہ خود مجی ہے آیت پڑھی ہوگی، آخر کو مسلمان تھ،
قرآن پڑھا بی ہوگا، لیکن ای وقت میں جب اس آدی کی زبان سے ہے آیت
کریمہ سی تواس نے ایک افتلاب برپا کر دیا، ای وقت ای لیمے دل میں آیا کہ
میں ڈاکہ ڈالنا اور سارے غلط کام چھوڑتا ہوں اور وہیں سے ہے کہتے ہوئے والیں
ہوئے کہ:

ہَلیٰ یَارَبَ فَلَدْ آن ترجمہ: اے پروروگار!اب دوونت آحمیا:

اور سارا ڈاکہ چھوڑ دیا۔ پھر اللہ تعالی نے وہ مقام بخشا کہ استے بوے اولیاء اللہ کا شجرہ ان سے جاکر ملا ہے۔

میں ہے ہیں کس آدمی کی زبان سے نکلی ہوئی کونسی بات اثر کر جائے ہے اندازہ نہیں کرسکتا، اس لئے مجھی بھی اپنے آپ کو کسی دوسرے کی تھیجت سے بناز شہجیں، کیا معلوم، اللہ تبارک و تعالیٰ کس بات سے املاح قرماوی، یکی معاملہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجھین کا تھا۔

اب دیکھئے کہ حضرت معادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود اونے در ہے پر ہونے کے اپنے اللہ تعالیٰ عنہ باوجود اونے در ہے پر مونے کے اپنے ماتحت کو خط لکھ رہے ہیں کہ مجھے کوئی ایس بات نکھئے جر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سی ہو۔

#### از ول خيز و برول ريزو

ان کے جواب میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہ تکلف نہیں کیا کہ حضرت اآپ تو بھی سے بڑے عالم ہیں، آپ کو میں کیا کہ حضرت !آپ تو بھی سے بڑے عالم ہیں، آپ کو میں کیا تکھوں بلکہ میں زیادہ مختاج ہوں، آپ، بھی تکھے۔ اس متم کے الاناظ نہیں تکھے بلکہ یہ سوچا کہ جو میرے علم میں ہے وہ میں بتا دیتا ہوں، چتا نچہ انہوں نے بھی خط میں کھی:

حضرت مغیرہ بن شعبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد خط میں لکھ کر بھیجا وہ تین سطریں بھی پوری نہیں ہیں، بلکہ ڈھائی سطروں میں آیا ے۔عام طور براگر کوئی آدمی سوسے کہ ایک بڑا آدمی جھے کہد رہاہے کہ رسول كريم صلى الله عليه وسلم كا ارشاد مجھ لكھ كر مجيجو توبيه اتنا بوا آومى ہے اس كو چوٹی ک بات لکھ کر کیا بجبوں؟ کوئی لمبی چوڑی تقریر ہو، کوئی اسباچوڑا وعظ ہو، کوئی لیے چوڑے ارشادات ہوں۔ لیکن انہوں نے ڈھائی سطر وں میں مختصر ی بات لکھ کے بھیج دی کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے بے بات سی اور حضرت معادیہ بھی مطمئن ہو مجے۔ کیوں؟ اس کئے کہ اعتبار اس کا نہیں ہے کہ ممتنی کمبی بات مہی جارہی ہے، کتنا وقت لیا جارہا ہے؟ اعتبار اس کا ہے کہ کیا بات کمی جار بی ہے؟ وہ بات مختر بی سہی لیکن نافع ہے تو اس کو انسان کیا باندھ کے اور اس پر عمل کرے تو اس کی نجات ہو جائے گی، کمی چوڑی تتریروں کی حاجت نہیں، لیے چوڑے بیانات کی بھی حاجت نہیں۔ لہذا اگر یو چھنے والے کے ول میں طلب ہو اور کہنے والے کے دل میں اخلاص ہو تو اللہ تعالی ایک جملے سے قائدہ پہنچا دیے ہیں، اور اگر (خدانہ کرے) سننے والے کے ول میں طاب نہ ہو، یا کہنے وائے کے ول میں اخلاص نہ ہو تو گھنٹوں تقریر

کرتے رہو، ایک کان سے بات داخل ہو جائے گی اور دوسرے کان سے نکل جائے گی، ول پر اثر انداز نہیں ہوگی۔ لیکن جب اخلاص ہو تو چھوٹی بات بھی کار آمد ہو جاتی ہے۔

#### مخقر حدیث کے ذریعہ تقیحت

چتانچہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جھوٹی س حدیث بطور تھیحت کے لکھ کر بھیج دی کہ:

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے چیزوں سے منع فرمایا کرتے ہے، مقصدیہ تھاکہ ان کو اگر لیے با ندو لو کے نو ان شاء اللہ اس سے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا فائدہ بینی جائے گا، دہ بیٹھے چیزیں کیا ہیں جن سے منع فرمایا؟

#### چھے چیزیں

وه يتم يزي يه ين:

﴿ ١﴾ عَنْ قِیْلَ وَقَالَ قبل و قال ہے اور نشول بحث و مباحثہ ہے منع فراتے شخصہ

> ﴿٢﴾ وَإِضَاعَةِ الْمَالِ اور ال كوضائع كرنے سے منع فرائے تھے۔ ﴿٣﴾ وَتَحْثَرَةِ السُّوَال

اور سوال کی کر شہ سے کہ ہر وقت آدمی سوال ہی کر تا

دے ،اس سے منع فرماتے شھے۔

﴿ ﴿ وَعَنْ مَنْعِ وَهَاتِ

اور اس بات سے منع فرماتے تھے کہ آومی دوسروں کو تو دے نہیں اور خود مانگار ہے۔

وْهُ وَعُقُرَقَ الْأُمُّهَاتِ

ادر بنول کی نافر مان سے من قرماتے تھے۔

و﴿٢﴾ وَعَنْ وَأَدِ الْبَاتِ

اور لا کیول کو زیدہ در محور کرنے سے مٹ قرمات مقد

یہ نتھے چیزیں لکھ کر حضرت مغیرہ بن شعبہ نے بھیجیں کہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے الل فائم چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ اب الن چھے چیزوں کی " روز کا معیل من بھیے۔

يبلي چيز: فضول بحث و مراحبر

نبی چیز کہ جس سبہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نرمالا ہے وہ قبل و قال ہے یعنی نضول بحث و مباحثہ جس کا کوئی بھیجہ برآمد نہیں ہوتا، ای بیل نضول کی مفتلو بھی داخل ہے ، یہ ایسی چیز ہے کہ جس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اب بظاہر تو یہ کوئی مخاوکی بات نہیں ہو رہی ہے ، اور نضول مختلو ہو رہی ہے ، بخث و مباحث میں بات پر حل رہا ہے ۔

#### وفت کی قدر کرو

لین اس لئے منع فرمایا کہ اللہ جل جلالہ نے ہمیں اور آپ کو جو زندگی حطا فرمائی ہے، اس کا ایک ایک لیہ بڑی عظیم دولت ہے، ایک ایک لیہ اس کا ایک ایک ایک لیہ بڑی عظیم دولت ہے، ایک ایک لیہ اس کا جہتی ہے، پچھ پند نہیں کب یہ زندگی تجمن جائے اور کب ختم ہو جائے۔ اور یہ اس لئے کی ہے تاکہ انسان اس زندگی کے اندر اپنی آخرت کی بہتری کا سامان کرے، جس انسان کے اندر ذرا بھی عظل ہوگی دہ اپنی زندگی کے لیات کو اور اس جیتی دولت کو اصل مقصد کے حاصل کرنے کے لئے خرج کرے گا، اور بے کار اور بے مصرف کاموں میں خرج کرنے سے بچے گا۔ اب فرض کرو کہ اگر کسی نے ایساکام کرلیا اور کہ اگر کسی نے ایساکام کرلیا اور کہ اور کہ ایس کے ایس مرف کرلیا جس کا فائدہ نہ دنیا ہیں ہے نہ دیا ہی وقت کو ایسے کام میں صرف کرلیا جس کا فائدہ نہ دنیا ہیں ہے نہ دیا ہی ای وقت کو ایسے کام میں مرف کرلیا جس کا فائدہ نہ دنیا ہی وقت کو ایسے کام جس کی گئی نیکیاں اور کتا اجر و ثواب جع اگر وہ صبح مصرف ہیں خرج کرتا تو آخرت کی گئی نیکیاں اور کتا اجر و ثواب جع

### سحويائي عظيم نعمت

ای طرح اللہ جل جلالہ نے ہمیں اور آپ کو گویائی کی قوت عطاء فرمائی ہے۔ یہ اتی ہوی نعمت ہے کہ ساری عرانسان مجدہ میں ہوارہ ہو ہی اس کا شکر اوانہ ہو، ان لو گول ہے ہو چھو جو اس گویائی کی قوت ہے محروم ہیں، جو بولنا چاہتے ہیں محر بول نہیں سکتے، اپنی ول کی بات کہنا چاہتے ہیں محر کہہ نہیں سکتے، ان کے ول میں امنگیں پیدا ہوتی ہیں، ان کے ول میں امنگیں پیدا ہوتی ہیں۔ نی کہ اپنے جذبات کے اظہار کے لئے بیجہ کہد یں، محر کہنے ہے محروم ہیں۔ ان کہ اپنے جذبات کے اظہار کے لئے بیجہ کہد یں، محر کہنے ہے محروم ہیں۔ ان کہ اپنے جنوات کے اظہار کے لئے بیجہ کہد یں، محر کہنے ہے محروم ہیں۔ ان سے یہ جمو کہ یہ کتنی ہوی نعمت ہے۔ اللہ جارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو

یہ لعمت عطا فرمائی ہے،اور یہ نعمت الیل ہے کہ انسان اگر اس کو صحیح مصرف بیں خرج کرے تو تیکی کا بلزا ہمر جاتا ہے اور کتنا اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے، اور اس کو انسان اگر غلط کام بیں خرج کرے، مثلاً ممناه کی بات بیں، جعوث بیں، غیبت میں، ول آزاری بیں، تو یہ چیز الی ہے کہ اس کے بارے میں حدیث بیں آتا ہے کہ:

انسان کو جہم کے اندر او تدھے مند گرانے والی کوئی چیز اس سے زیادہ سخت نہیں ہے جتنی انسان کی زبان ہے۔

یے زبان سب سے زیادہ انسان کو او تدھے منہ کرائے گی۔ آگر زبان تاہو میں جہیں ہے، جموث بات زبان سے نکل رہی ہے، غیبتیں نکل رہی ہیں، دل آزاری کی یا تیس نکل رہی ہیں تو وہ انسان کو جہنم میں نے جائے گی۔

### حضور ملي نصيحت

حضور اقدس سرور دوعالم نی کریم صلی الله علیہ وسلم جو ہم پر مال باپ
سے زیادہ شغیق اور مہربان ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اس زبان کو فضول
بحث و مباحثہ ہیں خرج کرنا شروع کر دیا، جس کا نہ دنیا ہیں قائدہ ہے اور نہ
آخرت ہیں فائدہ ہے تو تم ایک بڑی دولت کو بلاوجہ ضائع کرنے والے ہو گے۔
کیونکہ جب انسان بحث و مباحثہ ہیں پڑے گا تو مجھی جھوٹ بھی فکلے گا، غیبت
محی ہوگی، مجھی اور بھی با تیں ہول کی اور فضول باتوں میں لگا ہوگا، تو گاہ میں
محمی ہوگی، مجھی اور بھی با تیں ہول کی اور فضول باتوں میں لگا ہوگا، تو گاہ استعال
میں بتلا ہوگا، اور اس کا متیجہ ہیہ ہوگا کہ انسان صیح مصرف میں زبان استعال
مرنے سے محرب ہوتا چلا جائے گا۔ (العیاذ باللہ) اس لئے قبل و قال اور فضول
بحث و مباحثہ سے اجتناب کرو۔

### صحابه اور بزرگان دین کا طرز عمل

حعزات محابہ کرام رضوان اللہ علیم اجتمین میں حضور اقدی مسلی اللہ علیہ وسلم کی تغلیمات کی وجہ سے فنول بحث و میاحثہ کاکوئی تصور نہ تھا۔ وہ اس قول پر عامل تنے کہ:

#### **قل خیراً والا فاصست** یا توانچی بات کهوورند خاموش ر ہو۔

چنانچہ وہ فضوئیات کے اندر پڑتے نہیں تھے۔ اور ہمارے جو بزرگ اولیاء اللہ گزرے ہیں، ان کے ہاں جب کوئی اصلاح کرانے کے لئے جاتا تھا تو اصلاح کرانے کے لئے جاتا تھا تو اصلاح کے اندر پہلا قدم یہ ہوتا تھا کہ زبان قابو ہیں کرو اور فضول بحث و مہادئہ سے اجتناب کرو۔

#### اصلاح كاايك واقعه

پہلے بھی شاید آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ حضرت مرزا مظیر جان جاناں رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے درجہ کے اولیاء اللہ علی سے تھے، دہلی علی ان کی بڑی شہرت تھی، اللہ تعالی نے ان سے دین کا بڑا نیش بھیلایا، دوطالب علم بلخ سے شہرت تھی، اللہ تعالی نے ان سے دین کا بڑا نیش بھیلایا، دوطالب علم بلخ سے آپ کی شہرت من کر حاضر ہوئے، حضرت سے بیعت ہونے اور اصلاح کرانے کا ادادہ تھا، جب حضرت کی مجد علی پنچ تو نماز کا وقت ہو رہا تھا تو وضوء کرنے بیٹھ گے، ایک طالب دوسرے سے کہنے لگا کہ بیہ حوض جس سے ہم وضوء کر رہے ہیں بیٹھ گے، ایک طالب دوسرے سے کہنے لگا کہ بیہ حوض جس سے ہم وضوء کر رہے ہیں بیٹھ گے، ایک طالب دوسرے نے کہنا کہ وہ بلخ والا رہے ایل میں بیہ دبلی کا حوض بڑا ہے۔ اب اس

موضوع پر دونوں کے در میان دلا کل کا جادلہ شروع ہوا، ایک کہہ رہا ہے وہ برا ہے دومرا کہہ رہا ہے یہ برا ہے۔ حضرت مرزا صاحب میں وہیں وضو فرمار ہے تنے، انبول نے دیکھا کہ یہ دونوں آدی ائی طرح بحث کر رہے ہیں۔ جب نماز ہوگ تو یہ حضرت نے سوال کیا کہ کیسے ہوگی تو یہ حضرت نے سوال کیا کہ کیسے آتا ہوا؟ انہوں نے کیا کہ حضرت! آپ سے اصلاحی تعلق قائم کرنے اور بیعت ہونے کے لئے حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ پہلے یہ طے کر لو کہ ہماری معبد کا حوض برا ہے یا بائے کا حوض برا ہے۔ یہ سئلہ طے کر لو تو پھر آھے ہماری معبد کا حوض برا ہے یا بائے کا حوض برا ہے۔ یہ سئلہ طے کر لو تو پھر آھے بات پھے۔ اب دہ بوے شرمندہ ہوئے، لیکن حضرت نے فرمایا کہ جب تک یہ بات پھے۔ اب دہ بوے شرمندہ ہوئے، لیکن حضرت نے فرمایا کہ جب تک یہ بات پھے۔ اب دہ بواس وقت تک بیعت کرنا فضول ہے۔ لہذا پہلے اس حوض کو بایو، ہی کہ یہ دو اس وقت تک بیعت کرنا فضول ہے۔ لہذا پہلے اس حوض کو بایو، اس کے بعد فیصلہ کرو کہ یہ برا ہے یا دہ برا ہے، جب یہ کام کر لو گے تو پھر حمیس بیعت کریں گے۔

اور پھر فرایا کہ تہاری اس محققہ سے دو باتیں معلوم ہو تیں، ایک ہے کہ نفول بحث و مبادشہ کرنے کی عادت ہے جس کا کوئی مصرف نہیں، اور دوسری بات ہے کہ بات ہیں تحقیق نہیں، آپ نے ویسے بی ایم ازے سے دعویٰ کرلیا کہ یہ براہے، اور آپ نے ویسے بی ایم ازہ سے دعویٰ کرلیا کہ وہ براہے، محقیق نہیں محقیق کسی نے کی نہیں، تو معلوم ہوا کہ زبان سے بات کرنے ہیں تحقیق نہیں اور نفنول بحث و مباحثہ کی عادت ہے، اس کی موجودگی ہیں اگر آپ کو پچھ ذکر و ازکار بتاؤں گا تو پچھ ماصل نہیں ہوگا جب تک یہ عادت ختم نہ ہو، اور یہ عادت ای طرح فتم ہوگی کہ ایک مرجبہ تھی ہوتا مل جائے کہ اس کا کیا بھی ہوتا ای طرح فتم ہوگی کہ ایک مرجبہ تھی ہوتا مل جائے کہ اس کا کیا بھی ہوتا ہے۔ لبدا دالیں جاؤاور پیائش کرنے کے بعد پھر دائیں آنا تو بات ہے گی۔

#### آج کل کی پیری مریدی

اب آج کل تو پری مریدی ہے ہوگئ ہے کہ پھے اذکار بتا دیے اور پھے
و طا نف بتا دیے اور خواب کی تجیر بتا دی، اور یہ بتا دیا کہ فلال متعد کے لئے
یہ پڑھو اور فلال متعد تھا ''اصلاح نفس۔'' اب ان کو ساری عمر کے لئے ایک
مریدی کا اصل متعد تھا ''اصلاح نفس۔'' اب ان کو ساری عمر کے لئے ایک
هیعت ہوگئی کہ اب آ سندہ کسی نفنول بحث میں نہیں پڑیں کے۔ارے بمائی!اگر
یہ پہتہ بھی کیل جائے کہ یہ بوا ہے یا وہ بوا ہے تو کیا ماصل ؟ دنیا میں کیا فائدہ
ہوا؟ اور آ نزیت میں کیا فائدہ؟ اس لئے یہ چیز انسان کو خواہ تواہ وقت ضائع
ماحب نے یہ ایسا سبق دیدیا کہ آ سندہ کھی عمر بحر بحث نہیں کی ہوگی۔
صاحب نے یہ ایسا سبق دیدیا کہ آ سندہ بھی عمر بحر بحث نہیں کی ہوگی۔

#### ند جبی بحث و مباحثه

بعض او قات یہ بحث و مباحثہ ند بہ کے نام پر اور دین کے نام پر اور دین کے نام پر اور ایسے سوالات جو نہ قبر میں پوچھے جائیں گے، نہ حشر میں اور نہ نشر میں اند عبارک و تعالی کے بال اس کی پُرسش ہوگی، اس کے اور لبی چوٹی بحث جل رہی ہے۔ اور مناظرے ہو رہے ہیں، اور اس کے تیجے میں اِد حرکا ہمی وقت برباد ہو رہا ہے۔ یہ بحث اور ہمی زیادہ خطرناک ہے۔ یہ بحث اور ہمی زیادہ خطرناک ہے۔ حضرت امام مالک رحمہ الله علیہ فرمانے ہیں:

انَّ المرَّاء يذهب بِنُوْرِ الْعِلْم

یہ بحث و مباحث علم کے نور کو زائل کر دیتا ہے، علم کا نور ختم کر دیتا ہے۔

#### فالتوعقل والل

اکبر اللہ آبادی مرحوم جو تنزیبہ شاعر ہیں لیکن بعض او قات بوے
سیمانہ اشعار کہہ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ۔

نہ ہی بحث میں نے کی ہی تہیں
فالتو عقل مجھ میں تھی ہی تہیں

مطلب ہے کہ فضول بحث و مہاحث کا کام وہ کرے جس کے پاس فالتو عقل ہو، اور فالتو عقل بحص بین خیبی نہیں۔ جس مسلد کا سوال نہ قبر بین ہوگا، نہ حشر بین، نہ نشر بین، نہ اللہ تارک و تعالی بھی پوچیس ہے، اور اُس کے بارے بین لجی پوچیس ہے، اور اُس کے بارے بین، اس کے اندر وقت کو ضائع کر رہے ہیں، اس کے اندر وقت کو ضائع کر رہے ہیں، اس کے اندر وقت کو ضائع کر رہے ہیں، حالا نکہ نی کریم سرور ووعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل و قال سے اور فضول بحث و مباحث سے منع قرمایا ہے۔ اور افسوس بیہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ فضول بحث و مباحث نے انتہا پھیل گیا ہے، اس کا نتیجہ یہ اس کا نتیجہ یہ اس کا پیتہ خیبیں اور نمنول بحثوں کے اندر پڑے ہیں، تاریخی بحثوں کے اندر جتال سے تو لوگ جائل رہ گے، اس کا پیتہ خیبیں اور نمنول بحثوں کے اندر پڑے ہیں، تاریخی بحثوں کے اندر جتال اور وہ فاس تھا کہ نہیں تھا؟ بمائی! تم ہے کہ یزید کی مغفرت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اور وہ فاس تھا کہ نہیں تھا؟ بمائی! تم ہے کوئی قبر ہیں اس کے بارے ہیں پوچھے اور وہ فاس تھا کہ نہیں تھا؟ بمائی! تم ہے کوئی قبر ہیں اس کے بارے ہیں پوچھے انتہ تعائی اس کی مغفرت کریں گے؟ یا تمبارے اوپراس کے اندر وہ تا ہا کی ذمتہ واری عا کہ بوتی ہے کہ جس کی وجہ سے اس بات پر بحث ہو رہی ہے کہ جس کی وجہ سے اس بات پر بحث ہو رہی ہے کہ اس کی مغفرت ہوگی۔

#### یزید کے فِس کے بارے میں سوال کاجواب

عرے والد ماجد قدی اللہ سرہ ہے کی نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ حضرت! بزید فاسق تعایا نہیں تعا؟ والد صاحب نے جواب بی فرمایا کہ بھائی بی کیا جواب دول کہ فاسق تعایا نہیں تھا، جھے تو اپنے بارے بی قلر ہے کہ پت نہیں بی فاسق بول یا نہیں، جھے تو اپنی قلر ہے کہ پت نہیں میرا کیا انجام ہونا ہے، ووسرول کے بارے بی بی بی بی فاسق بول یا نہیں، جھے تو اپنی قلر ہے کہ پت نہیں میرا کیا انجام ہونا ہے، ووسرول کے بارے بی جھے کیا قلر جو اللہ تبارک و تعالی کے پاس جا بی جا بی جس فی اس جا بی جس سے، ووسرول کے بارے بی جسے کیا قلر جو اللہ تبارک و تعالی کے پاس جا بی جس جیں۔ قرآن کر می کاار شاویے:

عِلْكَ أُمَّةُ لِللَّ خَلَتْ لَهَا مَاكَسَبَتْ وَلَكُمْ مَاكَسَبُتُمْ وَلَا تُسْتَلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ۞

ترجمہ: یہ است ہے جو گزر گئی، ان کے اعمال ان کے ساتھ تہاں کے اعمال کے اعمال کے ساتھ ، ان کے اعمال کے بارے ساتھ ، ان کے اعمال کے بارے عمل کے بارے عمل میں تم سے سوال نہیں کیا جلنے گا۔

بیرحال، کول اس بحث کے اندر پر کر اپنا بھی وقت ضائع کرتے ہو اور دومروں کا بھی وقت ضائع کرتے ہو کہ کس کی مغفرت ہوگی اور کس کی خبیل ہوگی۔ اس فتم کے بے شار مسائل ہمارے معاشرے کے اندر کثرت سے کھیلے ہوئے ہیں اور اس پر قبل و قال ہورہی ہے، بحثیں ہورہی ہیں، مناظرے ہورے ہیں، کتابیں لکمی جارتی ہیں، وقت برباد ہو رہا ہے، نی کریم مرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضول کی بحثول سے منع فرمایا ہے۔

#### سوالات کی کثرت سے ممانعت

ووسر الفظ بھی اس کے ساتھ ہے، وہ ہے "و کھر قالسوال" سوالوں
کی کھرت سے منع فرمایا۔ جس آدمی کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ جو کام کی
بات ہے وہ کرے اور فضول باتوں سے اجتناب کرے، اس کے ول میں سوالات
بہت پیدا ہوتے ہیں اور وہ کھرت سے سوال کر تا رہتا ہے۔ سوال وہ کرو جس کا
تعلق تنہاری عملی زندگی سے ہے، سوال وہ کرو جس کے بارے میں عہبیں یہ
معلوم کرنا ہے کہ یہ طال ہے یا حرام؟ جائز ہے یا ناجائز؟ یہ کام کروں یا نہ
کروں؟ باتی ماضی کے بارے میں سوالات اور دوسرے فضول باتوں کے بارے

### احکام کی تھکتوں کے بارے میں سوالات

جیں یہاں فاص طور پر دو باتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، جو ہمارے معاشرے جی بہت زیادہ بھیلی ہوئی ہیں۔ ایک بید دین کے احکام کی حکتوں کے بارے جی لوگ بھڑت موالات کرتے ہیں کہ بیہ فلال جیز حرام کی کیوں ہے؟ فلاں چیز منع کیوں ہے؟ دین کے معالمے جی بید کوں ہے؟ ہمارے معاشرے جی بید موالات بہت بھیل سے ہیں، حالا نکہ محابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حالات بڑحو سے تو یہ نظر آئے گاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم علیم اجمعین کے حالات کرتے ہے، لیکن اس ہیں "کیوں" کا لفظ کہیں نہیں سلے محابہ کرام موالات کرتے ہے، لیکن اس ہیں "کیوں" کا لفظ کہیں نہیں سلے کا۔ حضور معلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضور معلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضور معلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے بھی یہ نہیں ہو چھا کہ آپ جو بات کا۔ حضور معلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بھی یہ نہیں ہو چھا کہ آپ جو بات کررہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یا یہ حرام کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟

#### أيك مثال

اب آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سود حرام كيا، لينى قرضه دے كر اس كے اوپر زيادہ پيے لينا سود ہے، قرآن نے اس كو حرام کیااور کیا کہ جو یہ نہ مجوزے وہ اللہ اور اس کے رسول مالی کی طرف سے اعلان جنگ شن لے۔ اتنی زبردست وحید بیان فرمائی۔ اس کے بارے میں تو محابہ کرام کی سوال کیے کرتے کہ یہ کیوں حرام ہے؟ یہاں تک کہ بعد میں جب حنور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم نے اس سود کی حرمت کی طرف لے جانے والے پچھ معاملات کو مجسی حرام کیا۔ مثلاً ایک بات بیہ حرام کی کہ اگر کوئی مختص کندم کو گندم سے نے رہاہے تو جاہے ایک طرف کندم اعلیٰ درجہ کا ہو اور دوسری طرف معمولی در جه کا ہو تب بھی دونوں کا برابر ہونا ضروری ہے، اگر اعلیٰ درجہ کا محندم دوسیر ہو اور ادنیٰ درجہ کا محندم جارسیر ہو اور دونوں کو ایک دوسرے ك ذريعه فروخت كيا جائ تواس كو مجى آب نے حرام اور ناجائز فرمايا، يا مثلًا ا چھی تھجور ایک سیر اور خراب تھجور دوسیر اگر آپس میں بیجی جائیں تو فرمایا کہ بیہ بھی حرام ہے۔ اب بظاہر تو عقل میں ہے بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جب ایک اجھے درجے کا کندم ہے تواس کی قیت مجی زیادہ ہے،اس کا فائدہ بھی زیادہ ہے اور جواد نی در ہے کا کندم ہے اس کی قبت مجی کم ہے ادر اس کا فائدہ مجنی کم ہے تو اگر ادنیٰ درجے کے دوسیر اور اعلیٰ درجے کا ایک سیر ملا کر فرو فت کیا جائے تو اس میں کیا خرابی ہے؟ لیکن جب نبی کریم سرور دوعالم ملی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ محدم کی ت جب محدم سے ہوگی تو برابر سرابر ہونا جائے، جاہے اعلیٰ در ہے کا ہویا ادنی در ہے کا ہو، کسی ایک محالی نے آپ ملی اللہ علیہ وسلم کا ب تتلم من كر نهيس فرمايا كه يارسول الله ملى الله عليه وسلم كيون؟ كيا وجه ہے؟ جبكه

وہ اعلیٰ ہے اور بیہ او تی ہے۔ وجہ بیہ تھی کہ لفظ 'ڈکیوں' کا سوال محابہ کرام کے ہاں نہیں تھا، اس لئے کہ انہیں اللہ تعالیٰ پر اور نبی کریم سر ور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایبا بھروسہ تھا کہ جو تھم بیہ دے رہے ہیں وہ برحق ہے، ہماری سمجھ میں آئے تو برحق ہے، ہماری سمجھ میں آئے تو برحق ہے، نہ آئے تو برحق ہے، ہمیں تحکمت کے بیجے پڑنے کی حاجت نہیں، جب ہمیں کہدیا کہ حرام ہے، تو حرام ہے۔

یہ تھا محابہ کرام کا طریقہ، آج سب سے زیادہ "کیوں" کا سوال ہے،
آج جو گندم کی بات بی عرض کر رہا ہوں، یہ کسی کے سامنے عرض کر کے دکیے
لو، وہ چھوٹے تی یہ کہے گا "کیوں؟ یہ کیوں ناجا کز ہے؟" سب سے پہلے اس کا
سوال یکی ہوگا۔اور اے تو چھوڑ دو، آج کل جو قرض والا اصل سود ہے اس کے
بارے میں لوگ کتے ہیں کہ یہ حرام کیوں ہے؟

بہر حال، کشرت سوال ایک بن پاری ہے، احکام شرعیہ کے بارے میں یہ سوال کرتا کہ یہ کیوں ہے، یہ سوال ٹمیک تہیں۔ البتہ اگر کوئی فخض ویسے بی اپنی زیادتی اطمینان کے لئے پوچھے تو چلو گوارا ہے۔ لیکن اب تو با قاعدہ اس لئے پوچھا جاتا ہے کہ اگر ہماری سجھ میں اس کی دجہ آئی تو حرام سمجھیں ہے اگر نہیں آئی تو حرام سمجھیں ہے اگر نہیں تبھیں ہے۔ اللہ بچائے۔ یہ بات انسان کو بعض او قات کفر تک لے جاتی ہو مسلمان کو محفوظ رکھے، آمین۔ کشرت سوال میں ایک پہلویہ ہے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو محفوظ رکھے، آمین۔ کشرت سوال میں ایک پہلویہ ہے۔

دومرا پہلویہ ہے کہ ایس چیزوں کے بارے میں سوال کرتا جن کا انسان کے عقیدے سے یا اس کی عملی زندگی ہے کوئی تعلق نہیں، یا ایسے ہی فشول سوالات جیسے یہ سوال کہ بربید کی مغفرت ہوگی یا نہیں؟ جنگ میں کون باطل پر تھا اور کون جا تاریخی واقعات کی تفعیلات ہوچمنا اور ان کے اعدر جھکڑا

کرنا، یا ایسے عقا کد کے بارے جس سوالات کرنا جو بنیادی عقا کد نہیں ہیں، جن

کے بارے بی حشر نشر کے اندر کوئی سوال نہیں ہونا ہے، یہ ٹھیک نہیں۔ بلکہ
ان کے بارے بی سوالات کرنے کے بجائے جو تمباری عملی زندگی کے
معاملات ہیں، حرام و طال کے، جائز و تاجائز کے، ان کے بارے میں سوال کروہ
اور ان کے اندر بھی جو سوالات ضروری ہیں، ان کے اندر اپنے آپ کو محدود
رکھو۔ حضرات سحابہ کرام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر
ہوتے تو سوال بہت کم کیا کرتے تھے، جنتی بات نبی کر ہم صلی اللہ علیہ وسلم سے
شن لی، اس پر عمل کرتے تھے، سوال کم کرتے تھے، لیکن سوال جو کرتے تھے وہ
عملی زندگی سے متعلق کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی صحح
سمجھ عطا فرمائے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

وآخر دعوانا ان الخمد لله رب العلمين



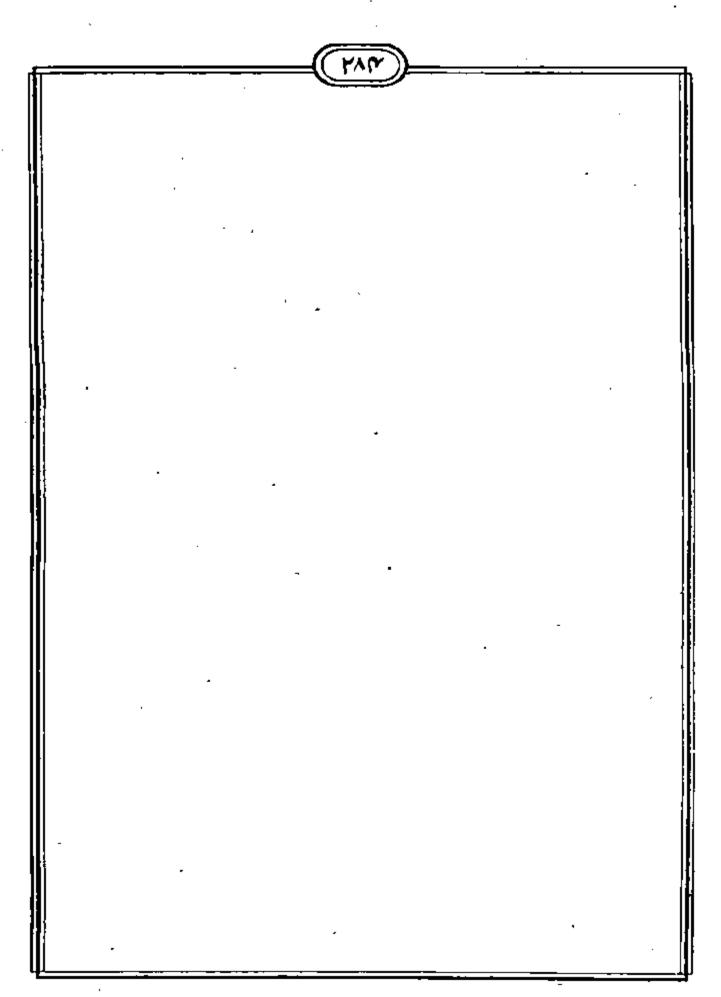



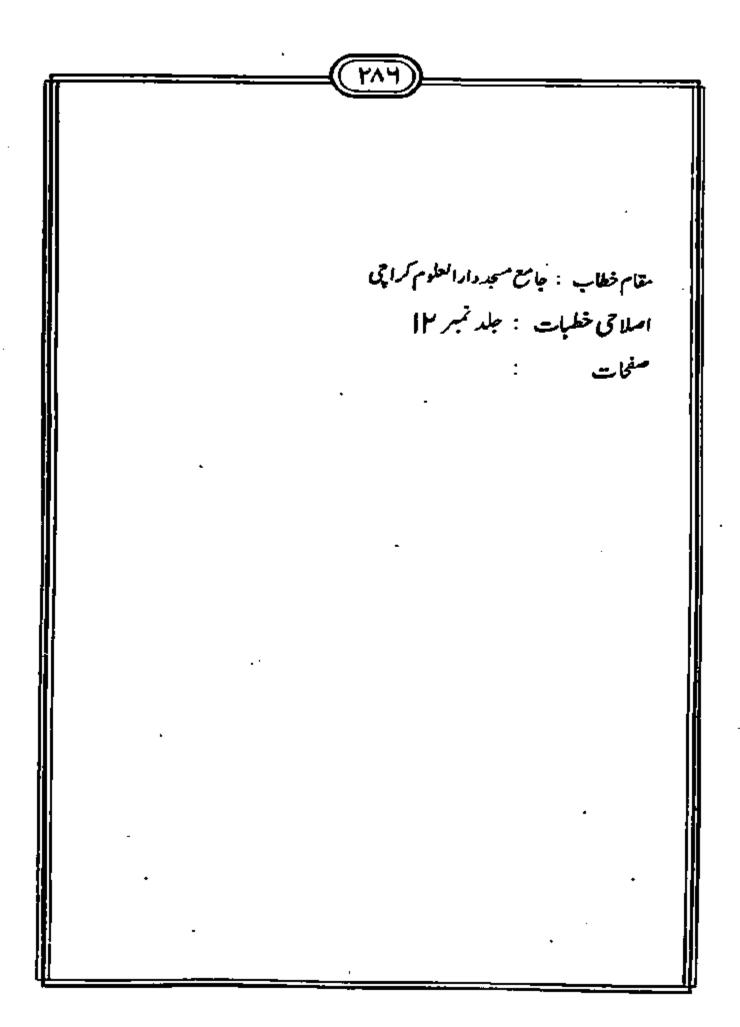

### بِسَمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيَمِ \*

# ختم قرآن كريم ودعا

الْحَمْدُ لِلْهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نَوْمِنُ بِهِ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنْ فُومِنُ بِهِ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنْ هُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِئاتِ اَعْمَالِنَا - مَنُ يَهُدِهِ هُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِئاتِ اَعْمَالِنَا - مَنُ يَهُدِهِ اللّهُ فَلَا هُادِي لَهُ اللّهُ فَلَا هَادِي لَهُ وَنَشْهَدُانُ لَا إِلَٰهَ إِلّا اللّهُ وَحْدَه لَا هَادِي لَهُ وَنَشْهَدُانُ لَا إِلَٰهَ إِلّا اللّهُ وَحُدَه لَا اللّهُ وَحُدَه لا اللّهُ وَحُدَه لا اللّهُ وَحُدَه لا اللّهُ وَحُدَه لا الله وَنَشْهَدُانً سَيِدَنَا وَنَيِئْنَا وَمَولَانَا مُحَمَّداً لَهُ وَخُدَه وَ وَسُولُهُ صَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّه وَصُلّى اللّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّه وَصُلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّه وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسُلِيمًا كَوْيُرًا اللّهُ وَصُلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ وَصُلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ وَصُلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّه وَاصْحَابِه وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسُلِيمًا كَوْيُرًا اللّهُ وَمُولَانًا مُعَمَّدًا كَوْيُرًا الله وَاصْحَابِه وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسُلِيمًا كَوْيُرا

فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم، بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ : إِنَّا اَنُوَلُنْـٰهُ فِى لَيُلَةِ الْقَدْرِ ۞ وَمَا اَدُرُمِكَ مَا لَيُلَةُ الْقَدْرِ ۞ لَيُلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنُ اَلْفِ شَهْرٍ ۞ تَنَزَّلُ الْمَلَيْكَةُ وَالرُّورُ خِيْهَا بِإِذُنِ رَبِهِمُ مِنُ كُلِّ آمْرٍ ۞ سَلَامٌ هِي حَتَّى بِإِذُنِ رَبِهِمُ مِنُ كُلِّ آمْرٍ ۞ سَلَامٌ هِي حَتَّى مَطُلَع الْفَجُرِ ۞ صدق الله العظيم ـ مُطُلَع الْفَجُرِ ۞ صدق الله العظيم ـ (مورة التدر)

تمهيد

بزرگان محترم و برادران عزیز! اس وقت کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنا پیش نظر نہیں ہے۔ نظر نہیں اور آپ کو ایک بہت بڑے انعام سے نواز ا ہے اور ایک بہت بڑا کرم فر مایا ہے، اس وقت اس انعام اور کرم پر شکر کا اظہار کرنا مقصود ہے، اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ جل جلالہ کے حضور اپنے متقاصد اور حاجات کے لئے دعا کرنا مقصود ہے۔

عظیم انعام سے نوازا ہے

وہ انعام یہ ہے کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اور آپ کوتر اور تے کے اندر قرآن کریم کمل کرنے کی سعادت عطافر مائی ہے، آج جبکہ ہماری نگاہیں اور ہمارے خیالات مادہ پرتی کے ماحول میں بھتے ہوئے ہیں، اس ماحول میر بقر آن کہ میم کی تلاوت اور تراوت کی اس نعمت کا صحیح اندازہ ہمیں اور آپ کوئیس نے ساتھ میہ اللہ تعالیٰ کی کتنی کی تی العمت ہیں، کی حضور حاضری ہوگی، اس لیکن جس وقت یہ آ تھیں بند ہوئیس اور اللہ تعالیٰ کی کتنی کی تی العمت ہیں، لیکن جس وقت یہ آ تھیں بند ہوئیس اور اللہ تعالیٰ کی کتنی کی محصور حاضری ہوگی، اس

و قت اندازه موگا کہ بیقر آن کریم کی علاوت ، بیروزه ، بیر اوت مین ازیں ، بید تشہیع ، بیسب کتنی بڑی دولت ہیں۔ اس لئے کہ دہ جہاں ایسا ہے کہ وہاں کی کرنی بید بیلیاں ہیں اور بیا عمال ہیں ، کرنی بید نیکیاں ہیں اور بیا عمال ہیں ، بینمازی، بیروزے ، بیتجات ، بیز اور کی میتجدے ، بید علاوت ، بید چیزی وہاں کام آنے والی ہیں ، بیروپید پیسروہاں پر کام آنے والی ہیں ۔

#### ''تراوتځ''ایک بہترین عبادت

یوں تو رمضان المہارک کو اللہ تعالی نے ایہا بنایا ہے کہ اس کا ہر ہر لھہ رحمتوں کا لید ہے، برکات کا لیحہ ہے، لیکن رمضان المہارک میں جوخصوص عبادتیں مشروع فرما کیں، ان میں بیرتراوی کی عبادت ایک عجیب وغریب شان رکھتی ہے۔ عام دنوں کے مقابلے میں ان ایام کے اندر بینماز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سقت قرار دی ہے۔ حدیث شریف میں جناب رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ صِيَامَ رَمَضَانَ وَ سَنَنْتُ لِيَّامَ لَكُمُ قِيَامَ لَهُ لَكُمُ قِيَامَ لَهُ

(نسائی، کتاب العبیام، باب ٹواب من قام رمضان)

بعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے رمضان کے دنوں میں روزے قرض کے اور میں نے تمہارے لئے رمضان کی راتوں میں کھڑے ہوکر عباوت کرنے کوستت قرار دیا۔ بیستن ایس ہے کہ اس کے نتیج میں اور دنوں کے مقالیے میں ہیں رکھتیں زیادہ پڑھنے کی سعادت حاصل ہورہی ہے، اور بیس رکعتوں کا مطلب ہے ہے کہ ہرصاحب ایمان کوروزانہ چالیس ہجدے زیادہ کرنے کی تو فیق حاصل ہورہی ہے، اور آگر پورے مہینے کو ۳۰ دن کا شار کیا جائے تو ایک مہینے کو ۳۰ دن کا شار کیا جائے تو ایک مہینے میں ایک صاحب ایمان کو بارہ سو مجدے زیادہ کرنے کی توفیق اللہ تعالی کی طرف سے عطا ہورہی ہے۔

#### ''سجده''ایک عظیم نعمت

اور یہ 'سیدہ' الی عظیم لحمت ہے کہ روئے زیمن پر اس سے زیاوہ عظیم نعمت ہے کہ روئے زیمن پر اس سے زیاوہ عظیم نعمت کوئی اور نہیں ہوسکتی۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ بندہ اپنے اللہ سے جتنا قریب سجد ہے کی حالت میں ہوتا ہے اور کسی حالت میں اتنا قریب نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں سورہ اقراکی آخری آیت جدہ ہے، اس میں انلہ تعالی نے ارشاد فر مایا:

#### وَاسُجُدُ وَاقْتَرِبُ ( مَانَّةٍ مَ سَنَ

(سوروُعلق ، آیت ۱۲)

لین سجدہ کرو اور میرے قریب آجاؤ۔ بیکتنا پیارا اور محبت کا جملہ ہے کہ سجدہ کرو
اور میرے پاس آجاؤ۔ لہذا اللہ تعالی سے حضورا تنا قرب حاصل کرنے کا اس سے
بہتر ذریعہ کوئی اور نہیں ہے کہ انسان سجدے میں چلا جائے۔ جس وقت بندے
نے اللہ جل شانہ کے حضور سجدے میں پیشانی غیک دی تو اس وم ساری کا کنات
اس پیشانی کے نیے آگئی۔

#### " ثماز" مؤمن کی معراج ہے

حضور اقد سلی الله علیه وسلم کو الله تعالی نے "معراج" عطافرمائی، جس میں آپ کوساتوں آ سانوں سے بھی اوپراور" سدر آلنتی "سے بھی آ سے کھی آ ہے پہنچایا، جہاں معترت جرئیل امین علیہ السلام بھی آ پ کا ساتھ ندوے سکے، اس مقام شک پہنچایا۔ جب آپ واپس تشریف لانے گے تو حضور اقد س سلی الله علیہ وسلم نے زبان حال سے الله تعالی سے بدد خواست کی که یا الله! آ پ نے بحصے تو قرب کا بی مقام عطافرما دیا، لیکن میری است کا کیا ہوگا؟ تو اس وقت الله تعالی نے آپ کی است کے لئے جو تحد عطافر مایا، وہ یا نیج نمازوں کا تخد عطافر مایا، اور یہ اعلان فرما دیا گیا کہ:

فرمایا، اور ان نمازوں میں مجدے کا تحد عطافر مایا اور یہ اعلان فرما دیا گیا کہ:

المشکلا قُمِعُو الله الله الله فرمایا اور یہ اعلان فرما دیا گیا کہ:

یعنی نماز مؤمنوں کی معراج ہے۔ آگر چہ ہم نے آپ کو یہاں بلاکر معراج عطا فرمائی ،لیکن آپ کی امّت کے لئے بداعلان ہے کہ جو بندہ میرا قرب جاہتا ہے، وہ جب بجدے میں سررکھ دے گاتو اس کی معراج ہوجائے گی، جب بندے نے سجدے میں اللہ تعالیٰ کے حضور سردکھ دیا تو بس اس سے بڑی دولت اور کوئی تہیں

الله میاں نے مجھے پیار کرلیا

ہمیں تو اس دولت کے عظیم ہونے کا اندازہ نہیں ہے، اس لئے کہ دلوں

پر غفلت کے پردے بڑے ہوئے ہیں، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس کی لذت اور علاوت عطا فرماتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بیہ بجدہ کیا چیز ہے۔ حضرت مولانا فضل الرحمٰن صاحب کنج مراوآ بادی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے در ہے کے اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں، ایک مرجہ حضرت مولانا الثرف علی صاحب تعانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہ چیکے ہے کہنے گئے کہ میاں اشرف علی! کیا بتاؤں، جب سجدہ کرتا ہوں تو ایبا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جھے پیار کرلیا۔ ان کو بحدہ کے اندر یہ دولت نصیب ہوتی تھی۔

## یہ بیبٹانی ایک ہی چوکھٹ پڑگتی ہے

حفرت نواجہ عزیر الحن صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ جو حفرت تھیم الامّت رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ خاص تھے، ان کا ایک شعر ہے:

> اگر سجدہ میں سر رکھ دول زمین کو آساں کر دوں

بہرطال! یہ بحدہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ پیٹانی کسی اور جگہ پر نہیں کئی، یہ پیٹانی صرف ایک ہی بارگاہ میں، ایک ہی چوکھٹ پر، ایک ہی آستانے پر گئی ہے، اور اس آستانے پر گئی ہے، اور اس آستانے پر تکنے کے نتیج میں اس کو جو قرب کی دولت حاصل ہوتی ہے، اس دولت کے ساری دنیا کی دولت کے ولیس

#### الله تعالى النيخ كلام كى تلاوت سنت بيس

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہے کہ
رمضان المبارک بیں اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو روزانہ چالیس مقابات
قرب زیادہ عطافر مائے ہیں، ہر صاحب ایمان کواس تراوئ کی بدولت روزانہ
چالیس مقامات قرب زیادہ حاصل ہورہے ہیں، یہ عمولی دولت نہیں۔ پھراس
تراوئ بیں یہ مقامات قرب تو تھے ہی، ساتھ ساتھ یہ تھم ویدیا کہ اس تراوئ بیس میں میرا کلام پڑھ کراس کو پورا کرو۔ صدیت شریف ہیں آتا ہے کہ اللہ تعالی کسی
چیز کوائی توجہ کے ساتھ نہیں سنتے جتنی توجہ کے ساتھ اپنے کلام کی تلاوت کو سنتے
ہیں۔ لبذا تراوئ کے موقع پر اللہ تعالی کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اللہ تعالی کا قرب
حاصل ہور ہا ہوتا ہے۔

## ختم قرآن کے موقع پردوکام کریں

آج الحمد ملت قرآن كريم پورا ہوگيا، ہم نے غفلت كے عالم ميں سن كرفتم كرليا - صديث شريف ميں ہے كہ ايك ايك حرف پر وس وس نيكياں لكمى جاتى ہيں، لبذا بيسعمولي نعت نبيس ہے جوآج فتم قرآن كے موقع پر ہميں آپ كو حاصل ہورہى ہے، اس نعمت كاشكر اداكرو۔ جب بمى اللہ تعالى كى عبادت كى توفق عطا فرماكيں تو بزرگان وين كاكہنا ہے كہ اس موقع پر دوكام كرنے چاہئيں۔ ايك بيكه اس عبادت كى توفيق ملنے پر اللہ تعالى كاشكر اداكرنا چاہئے اور یہ کہنا چاہئے کہ اے اللہ! بیں تو اس قابل نہیں تھا تمر آپ نے اپنے فقل سے بچھے اس عباوت کی تو نیق عطا فرما دی۔ دوسرے بیہ کہ استغفار کرو، اور بیہ کہو کہ اے اللہ! آپ نے تو بچھے عبادت کی تو نیق عطا فرما کی تھی، لیکن اس عبادت کی اور تنظی اس عبادت کی جو حقوق اور آ داب تھے وہ کا جو حق تھا، وہ بچھے اوانہ ہو سکا، اس عبادت کے جو حقوق اور آ داب تھے وہ بیس بجھے سے کوتا ہیاں اور غلطیاں ہو کیں، اے اللہ اس پر بھے سے کوتا ہیاں اور غلطیاں ہو کیں، اے اللہ اس پر بھے معاف فرما۔

#### عبادت سے استغفار

قرآن کریم نے''سورۃ ذاریات'' میں اللہ کے بندوں کی بڑی تعریف فرمائی ہے۔ چنانچے فرمایا:

> كَأَنُو قَلِيُلَّامِّنَ الَّيُلِ مَايَهُ جَعُونَ ۞ وَبِالْاَسُحَارِهُمُ يَسُتَغُفِرُونَ ۞ (سورة الذاريات ، آيات عار ١٨)

یعن اللہ تعالیٰ کے نیک بندے رات کے وقت بہت کم سوتے ہیں ، بلکہ رات کے اکثر حقے میں اللہ کی عباوت میں کھڑے رہتے ہیں ، اور جب سحری کا وقت ہوجا تا ہے تو اس وقت استغفار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مغفر سے طلب کرتے ہیں۔ حضرت عائد صد یقد رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بوچھا یا رسول اللہ! بہ استغفار کا کیا موقع ہے؟ استغفار تو اس وقت ہوتا ہے جب کی سے پچھ کتاہ ہوا ہو، کوئی غلطی ہوئی ہو، یہ تو ساری رات عباوت میں اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے رہت تو اب صح

کے وقت استغفار کیوں کر رہے ہیں؟ جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدلوگ اپنی عبادت تو فرمایا کہ میدلوگ اپنی عبادت سے استغفار کر رہے ہیں کہ یا اللہ! ہم نے عبادت تو کی اللہ عبادت کا جوئل تھا، وہ ہم سے اوا نہ ہوا، اس لئے اپنی اس کوتا ہی اور فقات پر استغفار کر دہے ہیں۔

#### عبادت كاحق كون ادا كرسكتا ہے؟

للنداجس عبادت کی توفیق ہو جائے، اس توفیق پر اللہ تعالی کا محکر ادا کرو اور ایل کوتا بی پر استفقار کروکہ یا اللہ! عبادت کا حق ہم سے اوا نہ ہوسکا۔ مَاعَبَدُ ذَلِك حَقَّ عِبَادُ نِيْكَ

اور کون مخف ہے جوعبادت کاحق اوا کرسکے؟ جبکہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ ماری رات اس طرح کھڑے ہوکر عبادت کرتے تھے کہ باؤس پرورم ا جاتا تھا، اس کے باوجود آپ میں اللہ فرماتے تھے کہ ہم عبادت کاحق اوا نہ کرسکے۔

مَاعَبَدُ منْكَ حَقَّ عِبَادُ مِتْكَ لَلِدُا ہر عبادت کے موقع پر شکر بھی کرواور اس کے ساتھ ساتھ استنفار بھی کرو۔

حضرت ابوبكرصديق ﷺ كامقوليه

میں نے اپنے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے معنرت ابو بکر صدیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مقولہ سنا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عند قربایا کرتے تھے کہ جب کوئی بندہ عبادت کرنے کے بعد یہ کہتا ہے '' الجمد لللہ استغفر اللہ ' تو شیطان کہتا ہے کہ اس نے بیری کمر تو ڑ دی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ شیطان کا حملہ دو ہی طرح سے ہوتا ہے ، یا تو اس طرح حملہ کرتا ہے کہ عبادت کے نتیج بیں انسان کے دل میں غرور پیدا کر دیتا ہے کہ میں نے بوی عبادت کرلی ، جھ سے بڑا کام مرز دہوگیا اور میں تو اعلیٰ مقام تک پہنے گیا ، جب دل میں یے فرور پیدا ہوا تو ساری عبادت اکارت گی ۔ اس غرور کاراستہ لفظ جب دل میں یے فرور کیا ، اور اس کے ذریعہ یہ اقرار کرلیا کہ جو عبادت میں نے در ایجہ دیدا قرار کرلیا کہ جو عبادت میں نے ادا کی ، وہ حقیقت میں میری قوت بازو کا کرشہ تہیں ہے ، بلکہ اے اللہ! یہ عبادت آ ہے کرم اور تو فق ہے انجام یائی ہے۔

### عبادات دمضان پرشکرکرو

#### اینی کوتا هیوں پر استنغفار کرو

شیطان کا دوسراحملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کے دل میں یہ خیال ڈالٹا ہے کہ تیری نماز کیا، حیرا روز و کیا؟ تونے نماز کیا برحی، تونے تو تکریں ماری، اور غفلت کے عالم میں نماز یڑھ لی اور روزہ رکھ لیا، تونے تو عبادت کا حق ادا مبیں کیا۔ بدخیال ڈال کراس کے اندر مایوی پیدا کردیتا ہے، اس مایوی کا توڑ ''استغفراللہ'' ہے، لیعنی بینک عبادت کے ادا کرنے میں میری طرف سے کوتا بی ہوئی، نیکن میں تو کوتا ہوں کا پلندا ہوں، اے اللہ! ان کوتا ہوں کی طرف سے بیں آپ کے حضور استغفار کرتا ہوں۔ اور استغفار کی خاصیت ب ہے کہ جس کوتا ہی ہے استغفار کیا جائے ، اللہ تعالی اس کوتا ہی کو نامیہ اعمال ہے منا دیتے ہیں۔ لہذا جو مخص استغفار کرنے کا عادی ہواس کی کوتا ہیاں اور مناہ نامہ اعمال سے منتے رہنے ہیں۔اس لئے فرمایا کہ جو مخص عیادت کرنے کے بعدید دو کلمات زبان ہے ادا کر لے، ایک الحمدللہ اور دوسرے 'استغفراللہ' اے اللہ! آپ کی توفق برشکر ہے اور میری کوتا ہیوں بر استغفار ہے۔ تو اس کے بعد وہ عبادت اللہ نعالی کی بارگاہ میں انتاء اللہ قبول ہو جائے گی اور شیطان کی کمرٹوٹ جائے گی۔

### ان کی رحمت پرنظردینی جاہے

الحمدلله، الله تعالى نے ہمیں اینے فعنل وکرم سے رمضان السارک میں

عبادت کرنے کی تو فیق عطا فر مائی ، ہماری طرف سے تو غفلت ہی خفلت ہے ،
کوتا ہی ہی کوتا ہی ہے ، لیکن بقول حصرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ مرہ کے ، ہم اپنی غفلت اور کوتا ہی کو دیکھیں یا ان کی رحمت کو دیکھیں۔ارے! ان کی رحمت الی وسیع اور ذہر دست ہے کہ جس کی کوئی حد و نہایت نہیں ، اس کے مقالیلے ہیں ہم اپنی کوتا ہوں کو کیوں لے کر پیٹے جا کیں اور اس کا مراقبہ کوں مقالیلے ہیں ہم اپنی کوتا ہوں کو کیوں لے کر پیٹے جا کیں اور اس کا مراقبہ کوں کریں؟ ارے! ہم اللہ کی رحمت کا مراقبہ کریں۔ ببرسال! آت ہم دوکام کرنے کے لئے یہاں جمع ہوئے ہیں ، ایک اس کی تو فیق پرشکر ادا کرنے کے لئے اور دوسرے اپنی کوتا ہوں پر استنقار کرنے کے لئے ، انشاء اللہ اگر ہم نے بیدوکام کر لئے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے بیدوکام کر لئے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انوار و برکات ، جو تجلیات ، جو رحمتیں اور جو اجر و تو اب اس تر اور کے ہیں اور جو انوار و برکات ، جو تجلیات ، جو رحمتیں اور جو اجر و تو اب اس تر اور کے ہیں اور تبییں فر ما کم گے۔

#### قبوليت دعاكر مواقع جمع بين

آج کی رات رمضان المبارک کی رات ہے، عشرہ اخیرہ کی بھی رات ہے، اور عشرہ اخیرہ کی بھی رات ہے، اور عشرہ اخیرہ کی بھی طاق رات ہے جس میں شب قدر ہونے کا بھی احتال ہے اور قرآن کریم کے قتم کا موقع بھی ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے امید ہے کہ اس موقع پر جو دعا کی جائے گی، انشاء اللہ تعالیٰ ضرور قبول ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے

رحمت کی ہواکیں چلتی ہیں، اور ان ہواؤں کے چلنے کے دوران جو بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ امید ہے کہ بیلحات ہیں، انشاء اللہ جو دعا کی جائے گئے ہوا کس کے لمحات ہیں، انشاء اللہ جو دعا کی جائے گی، وہ دعا تبول ہوگی۔

#### اہتمام ہے دعا کریں

اب ہم سبل کراہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور وعا کرتے ہیں،
اوراس دعا کے اندرائی ذاتی حاجوں کو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اپنے اعزہ و
اقارب کے لئے بھی دعا کریں، اپنے دوست واحباب کے لئے بھی دعا کریں،
اپنے ملک وملّت کے لئے بھی وعا کریں۔ عالم اسلام اس وقت وشمنوں کے
نرغے میں پھنما ہوا ہے، اس کے لئے وعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس نرغے سے
عالم اسلام کو نکا لے، جتنے لوگ ہیں جواس وقت اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کر
دہ ہیں، انفانتان میں، تشمیر میں، الجزائر میں، تیونس میں جہاد ہورہا ہے،
ان کے لئے وعا فرما کیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور فرمائے اور ان کو
کامیائی عطا فرمائے۔ آمین۔

#### اجتماعی دعانجھی جائز ہے

وعا میں افعنل بیہ ہے کہ ہرآ دی انقرادی طور پرخود دعا کرے، بس وہ ہو اور اس کا اللہ ہو، تیسرے آ دمی کا درمیان میں داسطہ نہ ہوند اور اجتماعی دعاسقت مبیں ہے، لیکن جہال مسلمان جمع ہول، اور وہال سب ل کرا کھے دعا کرلیں تو یہ ہمی کوئی ، جائز بات نہیں ہے، اس لئے کہ بعض اوقات آ دی کے دل میں بہت ی دن کی نہیں آ تیں، تو وہ دوسر ہے کی دعا پر '' آ مین' کہدویتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس دعا کی برکات عطا فرما ویتے ہیں۔ للبذا اس وقت بیا اجتماعی دعا کی جا کی جوحضور اقد س سلی اللہ دعا کی جا کیں گی جوحضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس میں پہلے وہ دعا کیں کی جا کیں گی جوحضور اقد س میں ہوں علیہ وسلم ہے تا بت ہیں، اس کے بعد اردو میں اپنی حاجتوں کی دعا کی ہوں گی، اس کے بعد اردو میں اپنی حاجتوں کی دعا کی ہوں گی، اس کے بعد برخض خاموثی ہے اپنی اپنی حاجت اللہ تعالیٰ سے مائے گا۔

#### وعاسے پہلے درود شریف

سب حفرات پہلے تمن تمن مرتبددرود شریف پڑھ لیں۔
اللّٰهُمُّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدُوً عَلَى اللّٰ مُحَمَّدُ كَمَا
صَلَّیْتَ عَلَى اِبْرَاهِیْمَ وَعَلَى اللّٰ اِبْرَاهِیْمَ اِنّکَ صَلَّیْتُ عَلَی مُحَمَّدُوً
حَمِیْدُ مُجِیْدُ ۔ اللّٰهُمُّ صَلّ عَلَی مُحَمَّدُوً
علی اللّٰ مُحَمَّد کَمَا صَلّیٰتَ عَلَی ابْرَاهِیْمَ وَعَلَی اللّٰ ابْرَاهِیْمَ وَعَلَی اللّٰ مُحَمَّدُ کَمَا اللّٰهُمُّ صَلّ عَلَی ابْرَاهِیْمَ اِنْکَ حَمِیدُ مَجِیدُ مَجِیدُ ۔ اللّٰهُمُّ صَلّ عَلَی ابْرَاهِیْمَ اِنْکَ حَمِیدُ مَجِیدُ مَجِیدُ کَمَا اللّٰهُمُّ صَلّ عَلَی مُحَمَّدُو عَلَی اللهِ مُحَمَّدُ کَمَا صَلّیٰ الله مُحَمَّدُ کَمَا صَلّیٰ الله مُحَمَّدُ کَمَا صَلّ عَلَی اللهُمُّ صَلّ عَلَی مُحَمَّدُو عَلَی اللهِ مُحَمَّدُ کَمَا صَلّیٰ الله ابْرَاهِیْمَ وَعَلَی اللهِ ابْرَاهِیْمَ وَعَلی اللهِ ابْرَاهِیْمَ وَعَلی اللهِ ابْرَاهِیْمَ وَعَلی اللهِ ابْرَاهِیْمَ وَعَلی اللهِ عَمْدُونَ عَلی اللهِ عَمْدُ مُنْحِیْدُ مَحِیْدُ مَعِیدُ مُنْحِیْدُ مُنْحِیْدُ اللهِ الْمُعَمِّدُ اللهِ الْمُعَلَّدُ عَلَی اللهِ عَلَی اللهِ الْمُواهِیْمَ وَعَلی اللهِ ابْرَاهِیْمَ وَعَلی اللهِ الْمُواهِیْمَ وَعَلی اللهِ الْمُولِدُ مَیْدُ مُنْدُونَاهُ مِنْ اللهِ الْمُولِدُ اللهِ الْمُعَمِّدُ اللهِ اللهُ الْمُولِدُ اللهِ اللهُ الْمُعَمِّدُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَی اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

## عربی دعائیں

رَبُّنَا ظَلَمُنَا آنَفُسَنَا وَإِنْ لُّمُ تَغُفِرُلْنَا وَتَرُحَمُنَا لَنَكُونَنُ مِنَ الْخُسِرِيُنَ \_ رَبُّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً رُّفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً رُّقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبُّنَا لَا تُرْعُ قُلُوْبَنَا بَعُدَ إِذْهَدَيُتَنَا وَهَبُ لَنَا مِنُ لَّذُنُكَ رَحْمَةً إِنَّكَ آنْتَ الْوَهَابِ. ٱللُّهُمُّ إِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ عَلَى طَاعَتِكَ . ٱللَّهُمَّ آعِنَّا عَلَىٰ ذِكُركَ وَشُكُركَ وَحُسُن عِبَادَتِكَ مِ اللَّهُمُّ إِنَّانَسْنَلُكَ تَمَامَ الْعَافِيَةِ وَنَسْئُلُكَ وَوَامَ الْعَافِيَةِ وَنَسْئُلُكَ الشُّكُرَ عَلَى الْعَافِيَةِ \_ ٱللَّهُمَّ اكْفِنَا بِحَلَالِكَ عَنُ حَرَامِكَ ، وَأَغُنِنَا بِفَصْلِكَ عَمَّنُ سِوَاكِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيُنَ \_ اَللَّهُمُّ إِنَّا نَسْتَلُكُ التُوفِيُقَ لِمَحَآبُكَ مِنَ الْأَعُمَالِ وَصِدُقَ التَّوَكُل عَلَيُكَ وَحُسْنَ الظَّنَ بِلِكَ - اللَّهُمُّ افْتَحُ مَسَامِعَ قُلُوبُنَا لِلْإِكُوكِ وَارُزُقُنَا طَاعَتَكَ وَطَاعَةً رَسُولِكَ وَعَمَلاً بَكِتَابِكَ اَللَّهُمَّ اجُعَلُنَا نَخُشَاكَ كَانَّا نَوَاكَ اَبَداً حَتَّى نَلُهُمُّ اجُعَلُنَا نَخُشَاكَ كَانَّا نَوَاكَ اَبَداً حَتَّى نَلُقَاكَ وَلَا تُشُقِنَا بِتَقُواكَ وَلَا تُشُقِنَا بِمَعْصِيَتِكَ يَا اَرُحَمَ الرَّاحِمِيُنَ \_

اللهم اللهم اللهم الله من خشيتك ما تَحُولُ بِهِ اللهم اللهم

اَللَّهُمَّ ذِدُنَا وَلَا تَنْقُصُنَا وَاكْرِمُنَا وَلَا تُهِنَّا وَاللَّهُمُّ ذِدُنَا وَلَا تُهِنَّا وَاللَّهُمُّ وَاعْطِنَا وَلَا تُو ثِرْعَلَيْنَا، وَالْمُونَا وَلَا تُو ثِرْعَلَيْنَا، وَارْضَ عَنَا يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ. اَللَّهُمُّ أَرْضِنَا وَارْضَ عَنَا يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ. اَللَّهُمُّ أَنِسُ وَحُشَتَنَا فِي قُبُورِنَا اللَّهُمُّ ارْحَمُنَا أَنِسُ وَحُشَتَنَا فِي قُبُورِنَا اللَّهُمُّ ارْحَمُنَا

بِالْقُرُأْنِ الْعَظِيْمِ وَاجْعَلْهُ لَنَا اِمَاماً وَّنُوراً وَّهُدًى وَّرَحْمَةُ ٱللَّهُمُّ ذِكِّرُنَا مِنْهُ مَانَسِيْنَا وَعَلِّمُنَا مِنْهُ مَاجَهِلُنَا وَارُزُقُنَا تِلاَوَتَهُ أَنَّاءَ الَّلُيلِ وَانَّاءَ النَّهَارِ وَاجْعَلُهُ لَنَا جُجُّةً يَّارَبُّ الْعَلَمِينَ ـ ٱللُّهُمَّ اجْعَلُ قُوْأَنَ الْعَظِيْمَ رَبِيْعَ قُلُوبْنَا وَجَلاءَ آخْزَانِنَا يَا آرْحَمَ الرَّاحِمِينَ - اَللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَلُكُ أَنْ تُخَلِّطُ الْقُرْآنَ بِلُحُومِنَا وَدِمَائِنَا وَاسْمَاعِنَا وَآبُصَارِنَا وَتَسْتَعْمِلُ بِهِ ٱجْسَادُنَا بحَوْلِكَ وَقُوْتِكَ يَاأَرُحَمَ الوَّاحِمِيْنَ. اَللُّهُمَّ إِنَّا نَسْنَلُكُ مِنْ خَيْر مَاسَنَلَكَ مِنْهُ عَبُدُلِكُ وَنَبِيُّكَ مُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَعُودُ لَبِكَ مِنْ شَرّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ عَبُدُكَ وَنَبِيُّكَ مُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

#### اروو میں دعا ئیں

یا ارجم الراحمین! این فضل و کرم سے اورائی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کومعاف فرما۔ یا اللہ! این رحمت سے ہماری تمام خطاوں کو درگز رفرما۔

یا اللہ! ہماری تمام کوتا ہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ! ہمارے تمام اسکے پیچھے،

چھوٹے براے، خفیہ ملائیہ ہرطرح کے گنا ہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ! اپنی رحمت

ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو اور ہمارے متعلقین اور احباب سب کو اپنی مغفرت کا ملہ عطا فرما۔ یا اللہ! آپ نے رمضان کے مبارک مہینے میں جن بے شار انسانوں کی مغفرت کے وعدے فرمائے ہیں، یا اللہ! اپنی رحمت سے ہمیں ہمیں ان میں شامل فرما۔ یا اللہ! ہمارے استحقاق پر نظر نہ فرما، اپنی رحمت پر نظر فرما،

#### اَللَّهُمَّ عَامِلُنَا بِمَا اَنْتَ اَهُلُهُ وَكَلا تُعَامِلُنَا بِمَا نَحُنُ اَهْلُهُ \_

یا اللہ! ایند! اینے فضل وکرم سے مغفرت کا ملہ عطا فرما۔ یا اللہ! رمضان کے عشرة اخیرہ بیں جن لوگوں کو آپ جہنم سے رہائی کا پروانہ عطا فرماتے ہیں، یا اللہ! ہم سب کو اور ہمارے گھر والوں کو اور متعلقین اور احباب کو ان میں شامل فرما۔ یا ارحم الراحمین! جو انوار و برکات آپ نے اس مبارک مینے میں مقدر فرما۔ یوں، وہ سب ہمیں عطا فرما اور ان سے محروم ندفرما۔

یا اللہ! اس مبارک مہینے میں جن جن عبادات کی توفیق عطا فرمائی، بہ
سب آپ کا کرم اور انعام ہے، یا اللہ! اپنی رحمت ہے ان کو تبول فرما۔ اور جو
کوتا ہیاں ہوگئیں، اپنی رحمت ہے ان کو معاف فرما۔ یا اللہ! ہماری تراوی کو
تیول فرما، تلاوت قرآن کریم کو اپنی رحمت سے قبول فرما اور جو ذکر کی توفیق

ہوئی، اپنی رحمت سے اس کو تیول فرما۔ یا اللہ! رمضان کی جوباتی ساعات ہیں، ان سے سیح معنی میں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرماء ان ساعات میں علافی مافات کی توفیق عطا فرما۔

یا اللہ! اپنے فضل و کرم سے تمام حاضرین کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیائی عطا فرما۔ یا اللہ! جو لوگ اپنی حاجتیں لے کرآئے ہیں، اپنی رحمت سے ان سب کو پورا فرما۔ یا اللہ! ہم میں اور ہمارے متعلقین اور احباب میں جو جو بیار ہیں، ان سب کو اپنی رحمت سے شفا و کا ملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ! ان کو تندری عطا فرما۔ یا اللہ! جو تنگ وصت ہیں ان کی تنگ دئی کو دور فرما، یا اللہ! جو مختاج ہیں ان کی تنگ دئی کو دور فرما، یا اللہ! جو مختاج ہیں ان کی تنگ دئی کو دور فرما، یا اللہ! جو مختاج ہیں ان کی احتیاج کو رفع فرما۔ یا اللہ! جو مخروض ہیں ان کی دور و گار عطا فرما۔ یا اللہ! جو بے روز گار ہیں، ان کو روز گار عطا فرما۔

یا ارحم الراحمین! جو جو دعا کمیں اس مبارک مہینے میں مانگلنے کی توفیق ہوئی ،اپی رحمت ہے ان ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللَّهُمُّ لَا تَحْعَلْنَا بِدُعَاتِكَ شَقِيًّا، وَكُنُ لَنَا رَوُفَارَجِيْدُ، يَاخَيْرَ الْمَسْتُولِيُّنَ وَيَاخَيْرَ الْمُسْتُولِيُّنَ وَيَاخَيْرَ الْمُسْتُولِيُّنَ وَيَاخَيْرَ الْمُسْتُولِيُّنَ وَيَاخَيْرَ الْمُسْتُولِيُّنَ الْمُعْطِيْنَ الْيُلِكَ نَشُكُو ضُعْفَ قُولِينَا وَقِلَّةً اللَّهُ عَلِينَا وَاغْسِلُ حَوْبَتَنَا وَاغْسِلُ حَوْبَتَنَا وَاغْسِلُ حَوْبَتَنَا وَاغْسِلُ حَوْبَتَنَا وَاغْسِلُ حَوْبَتَنَا وَاغْسِلُ حَوْبَتَنَا وَاجْدِلُ لِسَانَنَا يَا وَاجْمِدُ لِسَانَنَا يَا الْرَاحِمِيْنَ - اللَّهُ عَلَيْنَا وَتَقِيدُ لِسَانَنَا يَا الْرُحَمَ الرَّاحِمِيْنَ -

یا اللہ! اس رمضان کے دنوں میں اور راتوں میں جو وعائیں کرنے کی ہمیں توجنی ہوئی، یا اللہ! بن سب دعاؤں کو قبول قرما۔ یا اللہ! جو عاجتیں ہارے دلول میں تھیں اور ہم ان کو آپ سے نہیں ما تک سکے، ان کو ہمی قبول فرما۔ یا اللہ! اس رمضان کے مہینے میں آپ کے نیک بندوں نے جہاں کہیں جو خرما۔ یا اللہ! اس رمضان کے مہینے میں آپ کے نیک بندوں نے جہاں کہیں جو جو دعا کمیں اور وہ وعا کمیں ہمارے حق میں مناسب اور بہتر ہوں، یا اللہ! اپنی رحمت سے محروم اپنی رحمت سے محروم دفرما۔

یا ارحم الراحمین! این نفل سے اس قرآن کریم کوجن جن لوگوں نے پڑھ کرختم کیا، ان کو دنیا د آخرت میں جزاء خیر عطافر ما، ان کو دنیا د آخرت میں جزاء خیر عطافر ما، ان کو اس قرآن کریم کے اثوار و برکات عطافر ما ریا اللہ! سننے والوں کو بھی اس کی برکات سے بہرہ ورفر ما۔

يا الله! جارے ملك ميں امن وامان تائم فرماء اس كى حفاظت فرماء يا

الله! اس ملک کوشر بعت کا گہوارہ جا۔ یا الله! ہمیں اس ملک میں شریعت نافذ کی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الله! جولوگ اس ملک میں شریعت کے نفاذ کی جدد جبد کر رہے ہیں، اپنی رحمت ہے ان کی کوششوں کو بارآ ور فرما اور ان کی کوششوں میں صدق و اخلاص بیدا فرما، یا الله باان کو تر تیاں عطا فرما۔ اور جو لوگ اس راستے میں رکا وہیں ڈال رہے ہیں، اپنے فضل و کرم سے ان کو ہدایت عطا فرما، یا الله ان کہ ان کو ہدایت عطا فرما، یا الله ان کی ڈالی ہوئی رکا وٹول کو دور فرما۔

یا الله! عالم اسلام میں جہاں جہاں مسلمان کسی مشکل کا شکار ہیں ، اس مشکل کوآ سان قرما ۔ یا الله! مجابد بن افغانستان کی مدوفرما! یا الله! مجابد بن تشمیر کی مدوفرما ۔ یا الله! الجزائر میں جومسلمان ستم رسیدہ ہیں ، اپنی رحمت ہے ان کی مدوفرما دیا الله! الجزائر میں جومسلمان ستم رسیدہ ہیں ، اپنی رحمت ہے ان کی مدوفرما دیا الله! عالم اسلام وجمنوں کے جس نرخے میں ہے ، اپنی رحمت ہے اس نرخے کوتو ثر دے ۔ یا الله! مسلمانوں کو سر بلندی عطا فرما ، عزمت وشوکت عطا فرما ، اینے وین کی طرف لوٹ کی تو فیق عطا فرما ۔ یا الله! اپنی رحمت سے داوں کو پھیرد ہے ، واول طرف لوٹ کی تو فیق عطا فرما ۔ یا الله! اپنی رحمت سے داوں کو پھیرد ہے ، واول طرف کو پھیرد ہے ، واول

یا اللہ! سب بھے آپ کے تبعدہ قدرت میں ہے، ول بھی اور دماغ بھی
آپ کے قبضہ قدرت میں ہیں، اعمال بھی آپ کے قبضہ قدرت میں ہیں،
مارے دلوں، مارے و ماغوں اور مارے اعمال کو دین کے زُرِح پر ڈال
وے یا اللہ! اپنی رحمت سے اسلام کوسر بلند فرما، مسلمانوں کوسر بلند فرما۔ یا اللہ!
ہمام حاضرین کی حاجیق کو بورا فرما، ان کی دلی مرادوں کو بورا فرما۔ یا اللہ! جن

جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لئے کہا ہے، ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔

یا اللہ! اپنی رحمت سے اس دارالعلوم کو ظاہری اور باطنی ترقیات عطا فرما۔ یا اللہ! اس دارالعلوم کو دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ! یہاں کے اسا تذہ ، طلباء اور ملاز مین کوصدق واخلاص عطا فرما۔ یا اللہ! اس دارالعلوم کو دین کی خدمت کے لئے قبول فرما۔ یا اللہ! یہاں سے آپ کے دین کے خادم اور اللہ واللہ والل

اللهم إنّا نَسْنَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَاسَعَلَكَ مِنهُ عَيْدِ مَاسَعَلَكَ مِنهُ عَبُدُكَ وَنَبِيْكَ مُحَمَّدُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَعُوْ فَبِكَ مِنْ شَرِّ مَااسْتَعَاذَكَ مِنهُ عَبُدُكَ مِنهُ عَبُدُكَ مِنْ شَرِّ مَااسْتَعَاذَكَ مِنهُ عَبُدُكَ مِنهُ عَبُدُكَ مِنْ مَحَمَّدُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ عَبُدُكَ وَنَبِينُكَ مُحَمَّدُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ رَبّنَ تَقَبُلُ مِنّا إِنّلِكَ آنْتَ السَّمِيعُ وَسَلَّمَ ـ رَبّنَ تَقَبُلُ مِنّا إِنّلِكَ آنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ، وَتُبُ عَلَيْنَا إِنّلِكَ آنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ، وَتُبُ عَلَيْنَا إِنّلْكَ آنْتَ السَّويَعُ الْعَوْابُ الْعَلِيْمُ، وَتُبُ عَلَيْنَا إِنّلِكَ آنْتَ السَّويَعُ

(r.9)

الرَّحِيُمُ - وَصَلَّى اللَّه تَعَالَىٰ على خَيْرِ خَلُقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلَهِ وَإَصْحَابِهِ اَجْمَعِیْنَ - آعِیْنَ -مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلَهِ وَإَصْحَابِهِ اَجْمَعِیْنَ - آعِیْنَ -بِرَحْمَتِلْكَ یَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ

## اجهابی نهرست اصلاحی خطیات مکمل

#### جلداول(1)

عموان

ا۔ عشل کادائرہ کار

الس ماہ رجب
الس میں دیر شہر سے کے اسلام میں دیر شہر سے کے اسلام میں دیر شہر سے کی نظر میں
الس میں میں دیر شہر سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟
الس میں کی مقبقت اللہ سے میں کا مقبقت اللہ سے میں کا مقبقت اللہ سے میں گزاہ کی مقبقت اللہ سے میں گزاہ کی مقبقت اللہ سے میں گزاہ کے اللہ دوم (۲)

الس میں کے حقوق اللہ مقبر کے حقوق اللہ میں کہا ہے میں گزاہ ہے میں کہا ہے میں گزاہ ہے میں گز

|     | ۱۱- سيرت الني منظفة اور جاري زندگي            |
|-----|-----------------------------------------------|
|     | ۱۳ ـ سرت الني علي كم بلے اور جلوس             |
| IA9 | ۱۳ اله غریبول کی تختیرند کیجئے                |
| rrs | ۱۵۔ ننس کی نمٹکش                              |
| rrs | ۲۱- مجابده کی مغرورت                          |
| _   | جلدسوم (۳)                                    |
|     | ے اراسلام اور جدیدا تضاوی سائل                |
| r 9 | ۱۸ دولت قرآن کی قدروعظمت                      |
| ۷۵  | ۹ ا د ل کی پیماریال 'اور طبیب روحاتی کی شرورت |
| 94  | ٣٠ و تياسے ول ند نگاؤ                         |
|     | الله كيامال و دولت كانام ونياب ؟              |
| 110 | ۲۲ - جموث اوراسکی مروجه صور تیس               |
|     | ساسروعدة خلافي                                |
|     | ٣٧٠ امانت مين خيانت                           |
| 144 | ۲۵۔معاشرے کی اصلاح کیسے ہو؟                   |
| rri | ۲۷۔ یوول کی اطاعت اور ادب کے تقامنے           |
| rro | ے ۴۔ تجارت دین بھی 'ونیا بھی                  |
| rr2 | ۲۸ ـ خطبه نکاح کی ایمیت                       |
|     | جلدچهارم (۴)                                  |
| P1  | مجتد چنهار م و ۱۰<br>۱۳۹-اولادگی اصلاح وترنیت |
| ۵۱  | ,                                             |

| ۵۹  | اسو_فیبت ایک عظیم گمناه                 |
|-----|-----------------------------------------|
|     | ,                                       |
| 1+9 | ۳۳_سونے کے آواب                         |
|     | ٣٣ ـ تعلق مع الله كالمريقه              |
| tra | ۳ سرزبان کی حفاظت شیجئے                 |
| 144 | ۳۵ - حغرت ايراجيم اور تغيير بيت الله    |
| IAT | ٣٦_وقت کی قدر کریں                      |
|     | ع ٣- اسلام لورانساني حقوق               |
| r41 | ۳۸-شب راک کی حقیقت                      |
| (4  | ۰ جلد پنجم (۵                           |
|     | ۹ سائن توامنع "ر نعت اوربلندي كاذر بعيه |
|     | ۰۷۰ حدد " ایک ملک بساری                 |
| A   | اسمه خواب کی شر ٹی حیثیت                |
|     | ۳۳_ سنتی کما طلاح چستی                  |
|     | سامه _ آگھول کی حفاظت شیجئے             |
| 180 | سم سم _ کھانے کے آداب                   |
|     | ۵۳م_ پینے کے آواب                       |
| rri | ۲ ۲ _ و حوت کے آواب                     |
| ro  | عسدلباس کے شرعی اصول                    |
| (   | جلدششم(۱                                |
| ra  | ٨٧٠ _ " توبه " ممنامول كارياق           |
| ۷٩  | ۹ ۱۲ ورود شریف ایک ایم عبادت            |

| 110  | ۵۰ ـ خلاوث اور ناپ تول میں کی           |
|------|-----------------------------------------|
| iri  | ا ۵_عمالی تصالی عن جاؤ                  |
|      | ۵۲ عمار کی عمیادت کے آداب               |
| IA"  | ۵۳_ملام کے آواب                         |
|      | ۵۴ معافی کرنے کے آداب                   |
| rir  | ۵۵-چير زرين هيچنين                      |
| rai  | ۲۵۔امت مسلمہ کمال کمڑی ہے؟              |
|      | جلد مفتم (۷                             |
| ro   | ے ۵۔ منا ہوں کی لذت ایک د موکہ          |
| ₹∠   | ۵۸_اچی گخر کریں                         |
| ۷۱   | ٥٩ ـ مناب كارس تغرت مت يجيح             |
| AT   | ۲۰ ـ وین مدارس مومین کی حفاظت کے قلعے   |
| I+ A | ۲۱ ماری اور پریشانی ایک نعت             |
| IF4  | ۲۴ ـ طلال روز گارنه مجموزین             |
| ITA  | ۳۳_سودی نظام کی خرامیان اوراس کے متباول |
| 141  | ٣٠ ـ سنت كاغداق ندازاتين                |
| 191  | ۲۵ سنقذ برپر دامنی د سناچاہتے           |
| rra  | ۲۲ _ فتنہ کے دور کی نشانیاں             |
|      | ۲۷۔ مرنے سے پہلے موت کی تیار کی سیجتے   |
| ram, | ۲۸ میر ضروری سوالات سے پر بیز کریں      |
| r.a  | 98 ممالات مديد اور علاء کرد دراري       |

# <u>۱۳۱۳) -</u> جلد بهشتم (۸)

| . *         | •                                          |
|-------------|--------------------------------------------|
| r2          | ۵٠- تبليغ ودعوت کے اسول                    |
| ۵۷          | ا ٤ ـ داحت نمس طرح حاصل جو ؟               |
| (+f         | ۲۷ ـ دوسرول کو تکلیف مت دینچئے             |
| 122         | ٣ شريمنا جو ل كاعلاج خوف قدا               |
| 14          | ۳ کے۔رشتہ داردل کے ساتھ اچھاسٹوک سیجتے     |
| r••         | ٥٥_مسلمان مسلمان معاتى بيمائى              |
| rir         | 21 - خلق خداے محبت سیجئے                   |
| 242         | ے کے۔علماء کی تو بین سے جیل                |
| <b>r</b> 02 | ٨ ڪ ر غصه کو قالا پيل سيجيءَ               |
|             | 9 ـ مومن ایک آنکینه ب                      |
|             | ۸۰ دوسليل ممثاب الله ر <b>جال الله</b>     |
|             | جلد منم (9)                                |
| ۲۵          | جلد منم (۹)<br>۱۸۔ایمان کامل کی جارعلامتیں |
| 679         | ٨٣_مسلمان تاجر كے فراتش                    |
| ۳2          | ٨٣- اسيخ معاملات صاف رنجيس                 |
| gr '        | ٣٨ _اسلام كاصطب كيا؟                       |
| Iro         | ۸۵-آپ ذکوٰ ہ کس طرح اوا کریں؟              |
| ۵۵۱         | ٨٧- كيا آپ كوخيالات پريشان كرتے ہيں؟       |
| 144         | ۸۷۔ گناہوں کے نقصانات                      |
| r•0         | ۸۸ _متکرات کور دکو _ ورن!!                 |
| rrq         | ٨٩_ حتيت سيح مناظر                         |

## سرسال <u>۱۲۱۳) ---</u> جلد گیار ہوں (۱۱)

| 12           | ا اا مشوره کرنے کی اہمیت                        |
|--------------|-------------------------------------------------|
| ı۵           | ۱۱۳ شادی کرو، کیکن الله سے ڈرو                  |
| ۸m           | ۱۱۳ طنز اور طعنہ ہے بچیئے                       |
| 119          | ا ۱۱۵ عمل کے بعد مدوآ کیے گ                     |
| 102          | ۱۱۷ دوسرول کی چیز دن کا استعال                  |
| 149          | ادا فاندانی اختلافات کے اسباب اور اُن کاحل      |
| 141          | ١١٨ - خاندانی اختلافات کے اسباب کا بہلاسب       |
| ۲۰۵          | العارة الله اختلافات كاسباب كادوسراسب           |
| rrq          | ا ۱۲۰ خاندانی اختلافات کے اسباب کا تیسرا سب     |
| 270          | الاا ـ خاندانی اختلاقات کے اسباب کا چوتھاسب     |
| r_q          | الماد خاندانی اختلافات کے اسباب کا یا نچوال سبب |
| <b>1</b> ‴•1 | الماسان اختلافات كاسباب كالجيناسب               |
|              | جلد بارہویں (۱۲)                                |
| ro           | ۱۳۴۰ - نیک بختی کی تمین علامتیں                 |
| 41"          | ۱۲۵_ جمعه الوداع کی شرعی هیشیت                  |
| ۸۳           | ۱۲۱ _عيدالفطرايك اسلاى تبوار                    |
| 1+1          | المارجنازے کے آواب اور چھنکنے کے آواب           |
| 159          | ١٢٨ خنده پيشاني سے ملناسنت ہے                   |
| اعدا         | ۱۶۹ په جينور پيلي آخري وسيتيل                   |
| 195          | ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔           |

|          | <del></del> | 14)                             |                 |
|----------|-------------|---------------------------------|-----------------|
| 112      |             | رے<br>يقت                       | اسار دنیا کی حق |
| 104      | ********    | بهیدا کریں<br>تم قرآن کریم ودعا | ۱۳۲_ سجى طلب    |
| MA.      |             | تم قرآن كريم ودعا               | ا ۱۳۳ میان پر   |
|          |             |                                 |                 |
|          |             |                                 |                 |
|          |             | •                               |                 |
| ~        |             | • •                             | l               |
|          |             | -                               |                 |
|          |             |                                 |                 |
|          |             |                                 |                 |
|          |             |                                 |                 |
|          |             |                                 | •               |
|          |             |                                 |                 |
|          |             |                                 |                 |
|          |             |                                 |                 |
|          |             |                                 |                 |
|          |             |                                 |                 |
|          |             |                                 |                 |
|          |             |                                 |                 |
| <u> </u> |             | ·<br>:                          |                 |
|          |             | •                               |                 |
|          |             |                                 |                 |